

حَسِدِ فَرِمَانَتُ عَطَائِحُ حُصْنُورُمُ فَنَيْ اعْنَظَ فَمْ يَفِينُدُ صَرْحًا فَظُ وَقَارَى مُولَانَا مُحَمِّقًا وَلِيَّا الْحَرِيِّ وَلِيْنِي وَتَوَاسُلُونِي الْمَانِي الْمَانِي ا

اِحَانَةُ مُعَالِفًا سُلَامً عُنِينَ

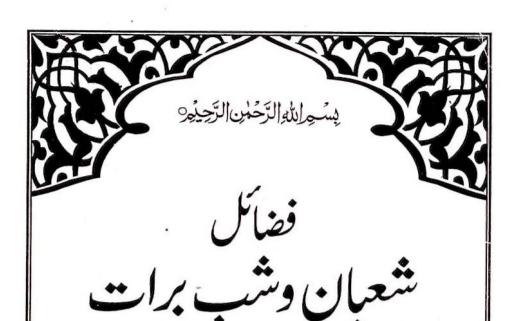

تصنیف حضرت مولانا محمر عبدالمبین نعمانی قادری

حسب فرمائش

عطائے فتی اعظم ہند حضرت مولانا محمرشا کرنوری رضوی (امیر سنی دعوت اسلامی)

> باهتمام اداره معارف اسلامی ممبی

ناشر: مكتبه طيبه ۱۲ اركامبيكراسريث ميني

#### بسبم الله الرحمن الرحيم

#### بركات وحسنات كى ايك حسين رات



جوما نگنے کاطریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا

سال کے دنوں اور راتوں میں پندر ہویں شعبان کی مقدس رات ' شب برات' اور پندرہوال دن بری برکتول کا ہے،امت محدید پراللہ عز وجل کا کرم خاص ہے کہاس نے شب براء ت جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا، بیرات ہرسال آتی اور چلی جاتی ہے کیکن کتنے عافل اور کابل ایسے ہیں جواس کی قدر نہیں کرتے اور سوکر بوری رات گزاردیتے ہیں اوران سے بھی بدتر وہ ہیں جواس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نذر کردیتے ہیں ،ہاں بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ اللہ کے اطاعت شعار بندے جواس رحمت جری اورنورو کہت میں ڈونی ہوئی شب کوقدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھتے اوراس میں اسے مولا ے کریم کویا دکرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت ونور کی خیرات مانگتے اورائے گناہوں پر پشیمان وشرمندہ ہوکرتوبہ واستغفار کرتے ہوئے اے گزارتے ہیں، مساکین وغربایر صدقات وخیرات بھی کرتے ہیں،اقر یا واحباب کوتھا نف ہے بھی نوازتے ہیں اور ساتھ ہی شہر خموشاں میں آرام کرنے والے مرحومین متعلقین کوبھی نہیں بھولتے ان کے لیے بھی فاتحہ والصال تواب کا اہتمام كرتے ہيں۔ يقينازندول كے ساتھ اس دنيائے فانی سے كوچ كرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان وکرم اورامداد ونصرت کے مستحق ہیں لہذامبارک راتوں اور معدن امام میں ضرور انھیں بھی یا دکرنا جاہے۔ حدیث پاک میں آیاہے اگرتم میں کوئی اینے بھائی کو نفع پہنچاسکتا ہوتو بہنچائے (مسلم شریف۲۲۳/۲ عدیث ۵۱۹۱ مندامام احر۳/۹۳)

بہپ رہ ہمری ، ہما ہوں ہے۔ اور صدقہ و تلاوت قرآن نیز ذکر خیر کا تواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقینان کو پہنچایا جائے تو یقینان کو پہنچایا جائے ہوتا ہے ،اس پر احادیث کثیرہ شاہد ہیں،امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا مشکر نہیں اور جو منکر ہے وہ یقینا گراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔

صدیت سے ثابت ہے کہ اس مبارک شب میں بنی کلب کی بکر یوں کے بال سے زیادہ گذگاروں کی اللہ تعالی بخشش فرما تا ہے۔

واضح رہے کہ بنی کلب عرب کاایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھیں لیکن متعددروایات سے رہمی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت ورحت کی اس مقدس رات میں چندایسے بھی بد بخت ہیں جو بغیر تو بہ معاف نہیں کیے جاتے اور وہ رجت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں، وہ ہیہ ہیں:

ان بوے بوے گناہوں کے مرتبین کو چاہیے کہ اس برکت والی رات کے آنے سے پہلے ہی یا خاص اس بابرکت رات میں آن گناہوں سے خداکی بارگاہ میں یکی توبیکریں اورا آئندہ ان سے بیخے کا پختہ عزم بھی کریں تو پھراس نورانی رات میں خدا ہے بزرگ و برتری طرف سے ہونے والی رحموں کی بارش میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہوجا کیں گے بلکہ ان نہ کورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کے ہوں ان سے بھی تو بہ واستغفار میں جلدی کرنی چاہیے جو بہ نمازی ہیں وہ تو بہ کریں کہ اب آئندہ نمازی ہیں کریں گا در جو قضا ہو چی ہیں ان کوجلد سے جلدادا کرنے کا بھی عہد کریں بلکہ اس بابرکت شب میں نوافل کے بجائے اپنی قضائمازیں پڑھیں کہ جب تک قضائمازیں ادانہ ہوں نوافل قبول نہیں ہوتے ، بے روزہ دارتو بہ کریں کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے اور جو چھوٹ ہوتے ، بے روزہ دارتو بہ کریں کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے اور جو چھوٹ کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے اور جو چھوٹ کہ اب آئندہ و خدا کا بھی حق ہوا در بندوں کا بھی کہ اب کو اور ابندوں کا بھی جو خدا کا بھی حق ہوا در بندوں کا بھی جس قدرہ و سکے جلداز جلدادا کرنے میں باقی ہے اس کو بھی جلدتر ادا کرنے کا عہد کریں ۔ بلکہ اس قدرہ و سکے جلداز جلدادا کرنے میں باقی ہے اس کو بھی جلدتر ادا کرنے کا عہد کریں ۔ بلکہ جس قدرہ و سکے جلداز جلدادا کرنے میں باقی ہے اس کو بھی جلدتر ادا کرنے کا عہد کریں ۔ بلکہ جس قدرہ و سکے جلداز جلدادا کرنے میں باقی ہے اس کو بھی جلدتر ادا کرنے کا عہد کریں ۔ بلکہ جس قدرہ و سکے جلداز جلدادا کرنے میں باقی ہے اس کو بھی جلدتر ادا کرنے کا عہد کریں ۔ بلکہ جس قدرہ و سکے جلداز جلدادا کرنے میں باقی ہے اس کو بھی جلدتر ادا کرنے کا عہد کریں ۔ بلکہ جس قدرہ و سکے جلداز جلدادا کرنے میں باقی ہے اس کو عہد کریں ۔ بلکہ جس قدرہ و سکے جلداز جلدادا کرنے میں باقی ہے اس کو عہد کریں ۔ بلک

اورجوحقق العباد (بندوں کے حقوق) اپ اوپر ہیں صاحبِ حق سے مل کرمعافی طلب کرلیں کہ بندوں کاحق اللہ تعالی معاف نہیں فرما تاجب تک کہ وہ بندہ خودمعاف نہ کرد ہے جس کا کسی پرحق ہے، بندوں کے چندحقوق سے ہیں، مثلاً کسی کا مال یا جس کا کسی پرحق ہے، بندوں کے چندحقوق سے ہیں، مثلاً کسی کا مال یا جس کرلیا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبر وریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کو تاجی کی آبر وریزی کی، کسی کو تاجی کی نقر مانی کی، کسی کو تاجی کی تو ان کو ضرور معاف کرالیس کی۔ پڑوسیوں کے حق کی اوائیگی میں کو تاجی کی تو ان کو ضرور معاف کرالیس اور جو چیزیں مال، جائیدادوغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کردیں یاصاحب حق سے دست برداری کرالیس تا کہ آخرت کے مواخذے سے بی جائیں یاصاحب حق سے دست برداری کرالیس تا کہ آخرت کے مواخذے سے بی جائیں ماور شب برات کی برکتوں سے تھی مالا مال ہوں۔

#### ﴿ شب برات میں عسل ﴾

شب برات میں عسل کرنامتحب ہے تا کہ شب بیداری میں مدد ملے اور اس سے عظمت وفضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ اس شب میں لوگوں کے رزق اور موت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔

( كما في نورالا يضاح ومرا تي الفلاح ص ١٠٨، دارالكتب بيروت)

#### ﴿شب برات میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں ﴾

شب برات کوایک خصوصیت به بھی حاصل ہے کہاں میں دعا کیں مقبول ہوتی ہیں اس میں دعا کیں مقبول ہوتی ہیں اس مبارک شب میں مانگئی ہوتی ہیں اس مبارک شب میں مانگئی چائے،اس لیےعلانے اوقات اجابت یعنی مقبولیت دعا کے اوقات میں شب برات کو بھی شارفر مایا ہے ، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ العزیز حاشیہ " احسن الوعالآ داب الدعا "میں تحریفر ماتے ہیں:

"رجب كى جاندرات، شب برات، شب عيدالفطر، شب عيدالاضحى"

يعنى بيراتين بهى مقوليت كے ليے خاص بين ، پھر ابن عساكركى بي صديث فقل فرمائى "عن ابى اسامة رضى الله عليه وسلم : خُسس ليال لائر كُ فيهن الدَّعُوةُ أوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنُ رَجَبَ وَلَيْلَةُ النصفِ مِنُ شَعْبَانَ وَليلةُ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ النِّورِةِ وَلَيْلَةُ النحر"۔

(احن الوعالاً داب الدعاء مع حاشیه ذیل الدعاء ۱۵ مطبوعه اشر فیر مبارک پور۱۹۹۵ او ۱۹۹۳)، حضرت ابوامامه با بلی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں: پانچ راتیں ہیں کہ ان میں دعار دنہیں کی جاتی ، رجب کی پہلی رات ، شعبان کی پندر ہویں رات (شب برات) جمعہ کی رات ،عیدالفطر کی رات اورنح یعنی بقرعید کی رات ۔ (وسویں ذی الحجہ کی شب)

سیصدیث جامع صغیرا مام جلال الدین سیوطی میں بھی ابن عسا کر کے حوالے سے منقول ہے۔ (جامع صغیر: ۲۴۱۔ حدیث ۳۹۵۲)

لہذااس مبارک شب میں جا ہے کہ کثرت سے دعا ئیں مانگیں، خدائے کریم کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجتیں پیش کریں، اپنے گناہوں سے سچی تو بہ کریں اور سب سے اہم یہ کہ ایمان پر خاتے کی دعامانگیں اور ہوسکے تو علامہ امام محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب ' حصن حصین' کو کم ل ایک بار پڑھ لیں کہ یہ سرکارا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعا وَں کا بڑا مبارک مجموعہ ہے۔ اور اس میں ہرموقع کی دعا کیں درج ہیں،

﴿ ما وِشعبان كى فضيلت والهميت

ماہ شعبان بالحضوص اس کی پندرہویں شب نیعنی شب برات کی اہمیت وفضیلت اہل اسلام کے بزد یک مسلم ہے، گر افسوس کہ ایک طرف تو بعض نام نہاد مسلمان اس کی فضیلت ہی کاسرے سے انکار کرتے ہیں ، دوسری طرف اس کے مانے والوں میں ایک بوی تعدادان جاہلوں اور بدعمل مسلمانوں کی ہے جواس معظم اور سرایا خیرو برکت رات کوطرح طرح کے تھیل کوداور آتش بازی جیسے شیطانی افعال سے آلودہ کر کے اس کی فضیلت ونورانیت کا کھلا فداق اڑاتے ہیں، جے دیکھ کر بلاشبہہ کہاجاسکتا ہے کہ بیلوگ شب برات کی اہمیت وفضیلت شلیم ہی نہیں کرتے بلکہ محض وصور گئے ہیں، خدا ہے تعالی ایسے مسلمانوں کو اپنے غلطا اندال کے محاسبے اوراپنی اصلاح کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

یوں تو ماہ شعبان کی فضیلت شب برات اور پندرہویں شعبان کے روزے کی فضیلت سے ہی واضح ہے، مگراس ماہ مبارک کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان شریف کا پڑوی ہے اور اس ماہ مبارک کا چا ند حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور خاص ملاحظہ فرماتے، لہذا ذیل میں اس سلسلے کی بعض احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) عن عبدالله بن ابى قيس قال سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: كان رسول الله على يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلثين يوما ثم صام \_

عبدالله بن اب قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المونین حضرت صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے سنا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم شعبان کااس قدر تحفظ (اہتمام) کرتے کہ اتناکسی کانہ کرتے ، پھررمضان کا چاند دیکھے کر روزہ رکھتے اوراگر ابرہوتا تو تیس دن پورے کرے روزے رکھتے۔

(ابودا وُدا/ ۱۸م، بآب إِذَا أُغْمَى الشهر كتب خاندرشيديه، دبلي)

(۲) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے که سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیہ وکل منہ الله "شعبان میرا الله تعالی علیہ وکا میں مہینہ ہے۔ مہینہ ہے۔

(مسندالفردوس لِلدَّ يلمى، جامع صغيرسيوطى، ص١٠٣، حديث: ٣٨٨٩) اوردوسرى روايت حضرت عاكثه سے اس طرح ہے: " شَهُرُ دَمَضَانَ شَهُرُ اللَّهِ شَهُرُ شَعْبَانَ شهرى، شعبان الْمُطَهِّرُ وَرَمَضانُ الْمُكَفِّرُ"

(ابن عساكر، جامع صغيرسيوطي، مديث ٢٩٠٣)

رمضان کامہینہ اللہ کا ہے اور شعبان کامہینہ میراہے ، شعبان پاک کرنے والا ہے اور مضان گناہ مثانے والا ہے۔

شعبان کو حضور نے اپنام مہینہ بتایا اس کی گئاتو جیہ ہے ایک میہ کہ اس میں قیام اور روزوں کا حکم میں نے دیا ہے دوسرے میہ کہ اسی مہینے میں آیت درودنازل موئی: یعنی 'وی اللّه وَمَلاَوِگُنّهٔ یُصَلُّونَ عَلیَ النّبیّ'، (احزاب:۵۲/۳۳)

ایمائی مواہب لدنیامام قسطلانی (۳۲۲/۳) میں ہے:

(٣) عن انس قال كان رسولُ الله عليه وسلم إذا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبَ وَشُعُبانَ وَبَلِّغُنَارَمَضَانَ ـ الحديث ـ اے اللہ جمارے کیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچادے ، (بیہقی دعوات کبیر بحوالہ مشکلوۃ ص ۱۲۱ باب الجمعہ مشعب الایمان بیہق س/۳۷۵ حدیث۳۸۱۵)

عیم الامت مفتی احمہ یارخال تعیمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: صبوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب تخم یعنی بچ ہونے کامہینہ ہے شعبان پانی دینے کا اور رمضان کا شخ کا ، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو۔ شعبان میں اپنے گناہوں پر روؤاور رمضان میں روزہ رکھ کر رب کی رضاحاصل کر کے اس کھیت کو خیریت سے کا ٹو، (مرآت شرح مشکلوۃ: ۲۳۰/۲۳)

مسئلہ: پانچ مہینے کا جاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، شعبان ، رمضان ، شوال ، فری قعدہ ، ذی الحجہ۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا جاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہوتو ہیں پورے کرکے رمضان شروع کریں ، اور رمضان کا ، روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا ، روزہ ختم کرنے کے لیے اور ذی قعدہ کا ذی الحجہ کے لیے اور ذی الحجہ کا بقر عید کے لیے۔ (بہار شریعت: ۱۰۲/۵)

عَیْدَ کے کیے۔ مسئلہ: اگر شعبان کی تیسویں تاریخ کے دن میں (چاند) دیکھا تو بیدن شعبان کاہے، رمضان کانہیں، لہذا آج کاروزہ فرض نہیں۔

(در مخار، روالجنار، بهارشر بعت ۱۱۰/۵)

ردر مار میں قبلہ: ماہ شعبان کی یادگاروں میں ایک یادگار بہ بھی ہے کہ خاص پندر ہویں شعبان سہ شنبہ میں بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا۔

(تفيير قرطبي:۱۳۶/۲)

﴿ شعبان كروز بي كي فضيلت ﴾

ماہ شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں ذیل میں انہیں بھی بیان کیا جاتا ہے ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ بیہ حدیث نقل فرماتے ہیں: (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

"أفُضَلُ الصَّوْمِ بَعُدَ رَمَضَانَ شَعُبَانُ لِتَعُظِيُمِ رَمَضَانَ " رمضان کے بعدسب سے افضل شعبان کے روڑے ہیں تعظیم رمضان کے

رصان عے بعد عب کے معنیان عے روز سے ہیں یہ مرصان کے لیے۔ (رواہ الترمذی واستغربه ،والبیهقی فی الشعب وفیه صدقة بن موسیٰ) (فاوی رضویہ: جلد چہارم ص ۱۵ سی دارالا شاعت مبارک پور)

(٢) "مَسَارَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهُرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَّضَانَ وَمَارَ أَيْتُهُ فِى شَهُرٍ اَكُثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِى شَعْبَا نَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتُ كَانَ يَصُومُ شَعِبانَ اِلَّا قَلِيُلاً" (مَّنْنَ عليه)

صحیحین میں ہے ام المومنین حضرت صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فرماتی 
ہیں: '' حضورافتد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواے رمضان کے سی مہینے کا پوراروز ہ نہیں 
رکھتے تھے اور اس کے بعد آپ کوشعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے 
نہیں دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ پورے شعبان کاروزہ رکھتے اور بھی اکثر ایا م کا۔
(بخاری الم۲۲۲، ابن ماجہ ۱۲۲، مشکلوۃ: ص ۱۷۸)

(٣) "عن أبي سَلْمَةَ عَن أمِّ سَلْمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 تعالىٰ عليه وسلم يصلُ شَعْبَان بِرَمَضَانَ "- (ابن الجه:١١٩)

ابوسلمه رضى الله تعالى عنه حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت کرتے ہیں که دسول پاکسلی الله تعالی علیه وسلم شعبان کورمضان سے ملا ویتے تھے۔ (سم) "عن أمِّ سلمة قَالَتُ مازَ أَيْتُ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم يَصُومُ شَهُرَيُنِ مُتَتَابِعَيُنِ إِلَّا شَعُبَانَ وَرَمَضَانَ "- (ترندی: ۱٬۹۲/۱ بواب الصوم)

ام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے مروی کہا کہ میں نے مسلسل دومہینے سر کا راقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوروز ہ رکھتے نہیں دیکھا سوا سے شعبان ورمضان کے۔

(۵) "عن رَبِيْعَةَ بُنِ الغَازِانَه سألَ عَائِشَة عَن صِيَامِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَتُ
 كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّة حَتَى يَصِلَة برَمَضَانَ" (ابن ماجہ: ۱۹۹)

حضرت دبیعہ ابن الغاز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا کہ حضور پورے شعبان روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہاس کورمضان سے ملادیتے تھے۔

(ابن باجہ: 199)

بورے شعبان سے اکثرایام مراد ہے جبیبا کہ حفزت عائشہ ہی کی دوسری روایت سے پیتہ چلتا ہے جوآ گے آرہی ہے۔

(٢) "عن أبى هرَيُرَة رضى الله تعالىٰ عنه قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله تعالىٰ عنه قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا تُقَدِّمُوا صِيَامَ رَمَضَان بِيَوْمٍ وَلا يَوُمَيُنِ إِلَّا رَجلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَيَصُومُهُ".

مفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے روز وں سے ایک روزیا دوروز پہلے روز ہ ندر کھو، ہاں اگر کوئی شخص کوئی روز ہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔

(ابوداؤد: ١/١٩٩ يرزنري: ١/٨٦ ماين ماجه: ١١٩)

لیعنی مثلاً کوئی ہر دوشنبہ کوروزہ رکھتا ہے اتفا قاوہ شعبان کے آخر میں پڑگیا تورکھ سکتا ہے ، ہاں خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ تا کہ رمضان کی انفرادیت اوراس کا انتیاز باتی رہے۔

(2) "عن أبى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلم إذاكانَ النَّصُفُ مِنُ شَعْبَانَ فَلا صَوْمَ حَتَىٰ يَجِيئً رَمَضَانُ".

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نصف شعبان ہوجائے تورمضان کے آنے تک کوئی روز نہیں۔ (ابوداؤد: ۱/۳۱۹ ابن ماجہ: ۱۱۹ ـ ترندی: ۱۹۲/۱)

حضور کاعمل تو وہی تھا جواو پر حضرت عائشہ اور امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہوااور سے تھم عالبًا امت کے لیے بطور تخفیف وشفقت تھا کہ لوگ مشقت میں نہ

پڑجا کیں اوران پررمضان کاروزہ دشوار نہ ہوجائے کیوں کہ جب پہلے ہی سے روزے شروع کردیں گے تو رمضان میں کمزور ہوجانے کا خطرہ رہےگا۔

(A) "عن ابنى سلمة قالت سَالتُ عَائِشة عَنُ صَوْمُ النَّبِيِّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فَقَالَتُ كَانَ يَصومُ حتى نَقُول قَدُ صَامَ ويُفُطِرُ حَتَىٰ نَقُول قَـدُ أَفُطَرَ وَلَـمُ أَرِهُ صَـامَ مِن شَهْرٍ قَطُّ اَكْثَرَ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَان كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانِ إِلَّا قَلِيلًا "ـ

ابوسلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز وں کی کیفیت پوچھی تو فر مایا بھی حضور سلسل اسنے روز ہے رکھتے کہ ہمیں خیال گزرتا کہ اب آپ افطار نہ کریں گے اور جب بھی افطار فر ماتے تو ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ روز سے نہ رکھیں گے اور میں نے آپ کوشعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روز ہے نہ رکھتے ہے۔
میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا ، آپ سوا سے چندروز کے پورے ماہ روزے رکھتے۔

( بخاری: ۱/۲۲۳۱ این ماجه: ۱۲۳)

(١٠) "عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال،قلت يارسول الله الله أرَكَ تَصُومُ مِنْ شَعْبَان،قال: ذلك شَهُرٌ اللهُ يُعُلُ النَّاسُ عَنُهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ وَهُوَشَهُرٌ تُرُفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إلى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَأْحِبُ أَنْ يُرُفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ "-

(رواه النسائي: ١/ ٢٥١/ ، كتاب الصيام بأب صوم الني صلى الله عليه وسلم)

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں حضور کوشعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے دیکھتا ہوں، فرمایا: یہ ایک ایسام ہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اوروہ ایسام ہینہ ہے کہ اس میں اعمال، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور مجھے پہند ہے کہ میر اعمال میں پیش ہو کہ میں بارگاہ میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔

(نائی شریف الرما)

(۱۱) "وعن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولايفطر حتى نقول مافى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطر العام ثم يفظر فلايصوم حتى نقول مافى نفسه ان يصوم العام وكان أحبُّ الصَّوْم اليه في شعبان".

(دواه احمد والطبراني ،الترغيب ۴/۴ ،باب الترغيب في صوم شعبان)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہا: رسول اللہ روزہ رکھتے اور افطار نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے حضور کا خیال ہے کہ سال محرافطار ہی نہیں کریں گے، پھر ایسا ہوتا کہ برابرافطار میں رہتے یعنی روزہ نہیں رکھتے کہ حضور کا کیا خیال ہے سال بھراب روزہ نہر کھیں گے، اور مضور کوسب سے پہندیدہ شعبان کاروزہ تھا۔

(الرّغیب ۲/۴)

(۱۲) "عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أخُصُوا هِلال شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ "\_

حفزت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ،رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے لیے شعبان کے جاتد کا شار کرو۔

(12/1:027)

یعنی شعبان کے چاند کو دیکھنے کی تاکید فرمائی تاکه رمضان کا حساب سیج

بوسكے

### ﴿شب برات كى فضيلت ﴾

پندرہویں شعبان اور شب برات یعنی پندرہویں شعبان کی رات کی احادیث میں بڑی نضیلت آئی ہے،ان میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) "عن معاذ بن جبل رضى الله تعالىٰ عنه عن النَّبيِّ صلى اللهُ تعالىٰ عنه عن النَّبيِّ صلى اللهُ تعالىٰ عنه عن النَّبيِّ صلى اللهُ تعالىٰ عَليه وسلم يطلُعُ اللهُ إلىٰ جَمِيْعِ خلَقِهٖ لَيُلَةَ النَّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ فَيَغُفِر لِيَجَمِيْعِ خَلَقِهٖ لِيَلَةَ النَّصُفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغُفِر لِيَجَمِيْعِ خَلَقِهٖ إِلَّا لِمُشُرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ "-

(رواه الطمر انی وابن حیایی فی صیحه)

حضرت معاذین جبل رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی که رسول الله صلّی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں ،شعبان کی پندر ہویں شب میں الله عزوجل اپنی تمام مخلوق کی طرف ججی فرما تا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کا فراور عداوت والے کو۔

(الترغيب والتربيب للمنذري ج٢/٥١/١، باب ماجاء في صيام النبي صلى الله تغاليٰ عليه وسلم ٣٥٢/٣، باب التربيب من التهاجر)

حضور صدرالشر بعيه أعظمي عليه الرحمه مصنف بهار شريعت مذكوره حديث ذكر

كر ك فرمات بين:

''جن دو شخصوں میں دنیوی عداوت ہوتو اس رات کآنے سے پہلے انہیں
عیا ہے کہ ہرایک دوسرے سے مل جائے اور ہرایک دوسرے کی خطا معاف
کردے تا کہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو، انہیں احادیث کی بنا پر بھرہ
تعالیٰ یہاں بر یکی میں اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہ الاُ قدس نے بیطریقہ مقرر
فرمایا ہے کہ ۱۳ ارشعبان کورات آنے سے پہلے مسلمان آپس میں ملتے اور
غفو تقمیر (غلطی کی معافی) کراتے ہیں اور ہر جگہ کے مسلمان بھی ایسا ہی کریں
تو نہایت اُنسَب و بہتر ہے۔
(بہار شریعت ۵/ ۱۳۸، فاروقیہ و بلی الله تعالیٰ عنها اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّه تعالیٰ عنها اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّه تعالیٰ

عليه وسلم قبال أتباني جبرئيل عليه السلام فَقَالَ هذِه لَيُلهُ النصفِ مِنُ شَعَبَانَ ولِللهِ فَيُهَا عُتَقَاءُ منَ النَّارِ بِعَدِدِ شعُورِ غنَم كَلْبٍ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ مُشُولٍ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ مُشُولٍ وَلاَ إِلَىٰ مُشولٍ ولاَ إِلَىٰ عَاقِ إِلَىٰ مُشُولٍ ولاَ إِلَىٰ عَاقِ إِلَىٰ مُشُولٍ ولاَ إِلَىٰ عَاقِ لِوَالِدَيْهِ ولاَ إِلَىٰ مُدَمِنِ خَمْرٍ " (الرَّغِيبِ ١٥١/٢، بابالرَّغِيبِ في صوم شعبان)

ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا میں میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی پندر ہویں رات ہے اس میں الله تعالیٰ جہنم سے اُتنوں کو آزاد فر ماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کا فراور عداوت والے اور رشتہ کا شنے والے اور کیڑ الٹکانے والے (یعنی مخنوں سے بنچے کیڑ الٹکانے والے ) اور والدین کی نافر مانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ (یہنی)

(٣) "عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنهاقالتُ قال رسُولُ الله صلى الله تعالىٰ عنهاقالتُ قال رسُولُ الله صلى الله تعالىٰ على عِبَادِه في لَيُلَةِ النَّصْفِ مِنُ الله تعالىٰ عليه وسلم إنَّ الله عَرُّوجَلَّ يَطُلُعُ علىٰ عِبَادِه في لَيُلَةِ النَّصْفِ مِنُ شَعْبَان فَيَ غُفِرُ لِلمُسْتَغُفِرِينَ وَيَرُحَمُ المُسْتَرُحِمِينَ وَيُؤخِّرُ أَهُلَ ٱلْحِقُدِ كَمَا شُعْبَان فَيَ غُفِرُ لِلمُسْتَغُفِرِينَ وَيَرُحَمُ المُسْتَرُحِمِينَ وَيُؤخِّرُ أَهُلَ ٱلْحِقُدِ كَمَا هُمُ".

بیہی نے ام المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حصور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل شعبان کی پندر ہویں شب میں جلی فرما تاہے ،استغفار کرنے وا موں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرما تاہے اور کینہ والوں کو جس حال پر ہیں ای پر چھوڑ دیتا ہے۔

(٣) عن على رضى الله تعالى عنه "عن النبى صلى الله تعالى عليه وسئلم قال إذَاكَانَتُ لَيُلَة النَّصُفِ من شعبان فَقُومُوا لَيُلَة اوَصُومُوا نَهَارَهَا فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعالى يَنُولُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إلى السَّمَاءِ الدُّنَيَا فَيَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَن مُسْتَرُوقٍ فَارُرُقَة ، ألامِن مُبْتلى فَيَ قُورُلَة ، ألا مِن مُسْتَرُوقٍ فَارُرُقَة ، ألامِن مُبْتلى

فأعَافِيَهُ ، ألاكذَا ألا كَذَا حَتَّىٰ يَطُلُعَ الْفَجُرُ"-

(الترغیب:۱۲۰-۵۲/۱۱ بن ماجه ۱۰۰، نی صوم شعبان ،مشکو قاص ۱۱۵) مولی علی کرم الله و جهه الکریم سے مروی ، نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی پندر ہویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو ( یعنی نماز وعبادت میں گزارو) اور اس کے دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک وتعالی غروب آفتاب سے آسان دنیا پر خاص بخلی فرما تا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ:

نجاوئی بخشش چاہنے والا کہاہے بخش دوں
 نجار کی روزی طلب کرنے والا کہاہے روزی دوں
 نجار کی مبتلا کہا سے عافیت دوں
 نجار کی ایسا
 نجار کی ایسا
 نجار کے اس وقت تک فرما تا ہے کہ فجر طلوع ہوجائے۔
 نجار شریعت:۵/۱۳۸)

(۵) "عن عائشة قالت فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم ذات لَيُلَةٍ فَخَرَجُتُ اطلُبُهُ فَإِذَاهُو بِالْبَقِيعِ رَافعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ يَاعائشَهُ الْكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَن يَحِيُفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قالت قَدْ قُلُتُ وَمَالِي ذَلِكَ النَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قالت قَدْ قُلْتُ وَمَالِي ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قالت قَدْ قُلْتُ وَمَالِي ذَلِكَ وَلَاكِنِّي ظَنَيْنَ أَن يَحِيُفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قالت قَدْ قُلْتُ وَمَالِي ذَلِكَ وَلَاكِنِي فَلِكَ وَلَاكِنِي ظَنَي ظَنَي اللَّهُ تعالى يَنُولُ لَيْلَة وَلَاكِنَى ظَنَينَ اللَّهُ تعالى يَنُولُ لَيْلَة النِّي الله تعالى يَنُولُ لَيْلَة النَّيْفِ مِن شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَعُورُ لِأَكْثَرَ مِنُ عَدَدِ شَعْرِ غَنَم النَّالِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا كُثُونَ مِنْ عَدَدِ شَعْمِ غَنَم كُلُهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی کہ وہ کہتی ہیں: ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونہ پایا تو میں ان کو تلاش کر نے نکلی ، تو دیکھا کہ وہ بقیع شریف میں موجود ہیں ، فرمایا: اے عائشہ! کیا تجھے ایسا گمان ہوا کہ میری طرف ہے تم پر پچھزیا دتی ہوگئ ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں نے گمان کیا كرآپ بعض دوسرى ازوان كے پاس تشريف لے گئے ہیں۔

پھرفر مایا جبر الله تعالی شعبان کی پدر ہوی شب میں آسان دنیا پر جلی فرماتا ہے ، پھر بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش و تاہے۔

امام رَزین نے اتنااورزیادہ کیاہے کہ:ان لوگوں کی مغفرت فرما تاہے جو جہم کے ستحق ہو چکے ہیں۔ (مشکلو ق ص۱۱۳ ۱۱ ، باب قیام شہر رمضان)
''امام ترندی نے کہا کہ امام بخاری اس ریث کوضعیف قرار دیتے تھے''
لیکن واضح رہے کہ فضائل اعمال یی ضیف حدیث پر بالا بفاق عمل جائز ہے جولوگ اس
کاسہارا لے کرشب برات کے نیک اعمال سے روکتے ہیں وہ دین سے ناواقف اور مسلمانوں کے بدخواہ ہیں،

(١) "عن عائشة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال هل تدرين ماهذه الليلة يعنى ليلة النصف من شعبان قالت مافيها يارسول الله إفقال فيها أن يكتب كل مولبود بنى آدم فى هذه السنه وفيها أن يكتب كل هالك من بنى آدم فى هذه السنة وفيها ترفع اعمالُهم وفيها تنزل أرزاقهم فقالت يارسول الله مامن أحد يد خل الجنّة إلا برحمة الله تعالى فقال مامن أحد يدخل الجنّة الا برحمة الله تعالى فقال مامن أحد يد خل الجنّة الا برحمة الله مامن أحد يد على هامته فقال ولاأنا إلا أن يتغمّدنى الله منه برحمته يقولها ثلث مرات "رواه البيهقى فى الدعوات الكبير

(مشكوة المصابح: ١١٥، باب قيام شهر مضان)

حضرت عا ئشصد يقدرضى الله تعالى عنها سے مروى ہے، وہ كہتى ہيں كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے پوچھا: اے عائشه اس رات كى كياا ہميت ہے تو جانتى ہے ؟\_\_\_\_\_( يعنی شب برات كے بارے ميں دريافت فرمايا) حضرت عائشہ نے عرض کیاای کی کیافضیات ہے اے اللہ کے دسول؟ تو سرکا دافتد کی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ و کے فروایا اس سال جو شکے پیراہونے والے ہوتے میں وہ ای دات میں لکھ لیے جاتے ہیں اورای دات میں سال مرنے والے بھی لکھ لیے جاتے ہیں اورای دات میں اللہ مرنے والے بھی لکھ لیے جاتے ہیں اورای میں اللہ کر چیش ہوتے ہیں ) وگوں کے اعمال پیش اموتے ہیں ( یعنی خدا کی بارگاہ میں لکھ کر چیش ہوتے ہیں ) اورای میں اللہ کی دوزیاں اتاری جاتی ہیں۔

تو حفرت صدیقہ نے عرض کیا، یارسول اللہ کوئی نہیں جو جنت میں واخل ہوا اللہ کی رحمت کے بغیر بنت میں نہیں موات کا اللہ کی رحمت کے بغیر بنت میں نہیں جائے گا، یہ بخیل بارسر کار نے فرمایا، عمل نے (عائشہ نے) عرض کیا اور آپ بھی نہیں یارسول اللہ ؟ تورسول اللہ علی اللہ لگا تا بارس کی اللہ کی رحمت کا بخیاج ہوں) گریہ کہ اللہ تعالی اللہ کی رحمت کا بخیاج ہوں) گریہ کہ اللہ تعالی اللہ کی رحمت کا بخیاج ہوں) گریہ کہ اللہ تعالی اللہ اللہ موسی الا شعری عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه و (میکلوة المهانع: ۱۵)

(2) "عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى عليه وسلم قال الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيعفر لجميع حَلَقه الأسلم الله النصف من شعبان فيعفر لجميع حَلَقه الأسلم الله المشيرك أو مُشاحن " (رواه ابن ماجه ورواه احمد عن عبدالله بن

عمروبن العاص) وفی روایته إلاً انتئین مشاحن وقاتل نفس۔ (مشکوۃ:۱۱۵) حضرت ابوموکی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فر مایا: بیٹک اللہ تعالیٰ پندر ہویں شعبان کی رات (شب برات ) میں اپنی جلی رحت فر ما تا ہے تو اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سواے مشرک اور کینہ پرور کے،روایت کیااس کوابن ماجہ نے۔

(۸) اورامام احمر نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کیا اور ان کی اس روایت میں ہے: "سب کو بخش دیتا ہے مگر کینے پرور

اور جان مارنے والا ، یعنی ان کونہیں بخشا''۔ (ابن ماجہ: 99 مشکلوۃ: ۱۱۵)

ندکورہ بالا احادیث سے ماہ شعبان اور شب برات کی نصیلت بخو بی واضح ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس شب مبارک کی قدر کرے اور اپنے اوقات کوعبادات و تلاوت قرآن اور درو دشریف میں گزارے ، کسی کے ذمے قضا نمازیں ہوں تو ان کو کرے ورنہ نوافل میں مشغول ہوا در سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے گنا ہوں سے سجی تو بہ اور آئندہ گنا ہوں سے دور رہنے کا عہد کرے۔

شب برات کی نصلیت اوراس رات میں مانگی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں حضرت عا کشرصد یقتدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی ایک طویل حدیث ہے، ملاحظہ ہو:

(٩) "رُوِي عن عائشةَ رضى الله عنها قالَتُ دَخَلَ عَليَّ رَسُوُ لُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ عَنْهُ ثُوبَيِّهِ ثُمَّ لَمُ يَسُتَتِمَّ أَن قَامَ فَلَبِسَهُمَا فَأَخَ لَدُّنبِي غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ ظَنَنُتُ أَنَّهُ يَأْتِي بَعُضَ صُوَيُحِبَاتِي فَخَرَجُتُ أَتَّبِعُهُ فَأَدُرَ كُتُهُ بِالبَقِيَعِ (بقيع الغرقد) يَسُتَغُفِرُ لِلْمُؤمِنِيُنَ وَالْمُؤمِنَاتِ وَالشُّهُدَاءِ فَـقُـلُتُ بِالْبِي وَأُمِّي النُّكَ فِي حَاجَةِ رَبُّكَ وأَنَا فِي حَاجَةِ الدُّنْيَا، فَانُصَرَفُتُ فَ لَهُ خُلُتُ مُحُجُرَتِي وَلِيَ نَفَسٌ عَالٍ وَلَحِقَنِيُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَاهَذَاالنَّفَسُ يَاعَائِشَةُ؟ قُلُتُ بأبِيُ وَأُمِّي أَتَيْتَنِي فَوَضَعُتَ عَنُكَ ثَوْبَيُكَ ثُمَّ لَمُ تُسْتَتِمَّ أَنُ قُمْتَ فَلَبِسُتَهُمَافَأَخَذَتُنِي غَيْرَةٌ شَدِيْدَةٌ، ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَأْتِي بَعُضَ صُويُ حِبَاتِي ، حَتَّى وأَيُتُكَ بِالْبَقِيُعِ تَصُنَعُ مَا تَصُنَعُ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَكُنُتِ تَخَافِيْنَ أَنُ يَحِيُفَ اللَّهُ عَلَيُكِ ورَسُولُهُ، أَتَانِي جَبْرِيُلُ عليه السلام فَقَالَ هَذِهِ لَيُلَةُ النَّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ ولِلَّهِ فِيُهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورٍ غَنَمِ كَلْبِ لَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا الى مُشُرِكٍ وَلَا إلى مُشَاحِنٍ وَلَا إلى قَاطِع رَحِمٍ وَلَا اِلَّىٰ مُسُيِلٍ وَلَا اِلَىٰ عَاقَ لِوَالِدَيْهِ وَلَا اِلَىٰ مُدْمِن خَمْرِقال، ثُمَّ وَضَعَ عَنُهُ ثُوبَيُهِ فَقَالَ لِيُ: ياعِائِشة ! تَأْذَنِينَ لِيُ فِي قَيَامِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قُلُتُ بِأَبِي وَأُمِّي فَقَامَ فَسَجَدَ لَيُلا طَوِيلاً حَتَّى ظَنَنُتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ فَقُمْتُ ٱلْتَمِسُهُ وَوَضَعْتُ يَدِي عِلَىٰ بَاطِنِ قَدَمَيُهِ فَتَحَرَّكَ فَفَرِحُتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ

"أَعُـوُذُبِعَفُوكَ مِنُ عِقَابِكَ وَأَعُوذُبِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وأَعُوذُبِكَ مِنُ سَخَطِكَ وأَعُوذُبِكَ مِن مِنْكَ جَلَّ وَجُهُكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفُسِكَ"

فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكُرُتُهُنَّ لَهُ ، فَقَالَ: ياعَائِشَهُ تَعَلَّمِيهِنَّ وَعَلَّمِيهِنَّ فَإِنَّ

جِبُرِيُلَ عليه السلام عَلَّمَنِيُهِنَّ وَأَمَرَنِيُ أَنُ أُرَدِّدَهُنَّ فِي السُّجُودِ "

(الرغيب ٢٥٢/٣ ٢٥٣ مالتهاجر)

بیصدیث اختصار اور کچوفرق کے ساتھ ترغیب ج۲/۲ میں بھی ہے۔اب اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

حضرت عائشه صديقه رضي الثدتعالي عنهابيان كرتي بين كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم ميرے پاس تشريف لائے ، پھراپنے دونوں کپڑے اتاردیے ابھی پچھ دمر نہیں گزری کہ کھڑے ہو گئے اوران کپڑوں کوزیب تن فر مایا تو مجھے بڑی غیرت آئی میں نے گمان کیا کہ شاید میری شریک صحبت ہویوں میں سے کسی کے پاس تشریف لے جارہے ہیں ، تو بیچھے بیچھے میں بھی نکل پڑی تو دیکھا سرکاراقدی ﷺ بقیع قبرستان میں مونین ومومنات اور شہداکے لیے وعامے مغفرت فرمارہے ہیں ، میں نے كها (ول ميس) ميرے مال باب آپ ير قربان مول آپ تو اين رب كے كام ميل ہیں اور میں دنیا کے تصور میں ہوں ، پھر میں واپس ہو کراینے حجرے میں داخل ہوگئ اورمیراحال بینها که سانس تیز چل ربی تقی ، پھرای وفت رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی تشریف لے آئے اور فر مایا بیسانس کیوں چل رہی ہے اے عاکشہ! میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ،آپ تشریف لائے ،اپنے کیڑے اتارے پھر فورا بی اٹھے کھڑے ہوئے اور پھرلباس پہن لیا،تو مجھے غیرت آئی اور میں نے خیال کیا کہ سرکار کی اور زوجہ کے پاس تشریف لے جارہے ہیں ، تو میں نے آپ کو بقیع میں پایدوہ کرتے ہوئے جوآپ کررہے تھے،تو فرمایا:اے عائشہ کیا تھے اس کا اندیشہ ہوآ کہ اللہ ورسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے (س) میرے پاس جریل علیہ

السلام تشریف لائے تو فرمایا: یہ نصف شعبان کی رات (شب برات) ہے اللہ کی طرف ہے اس رات بن کلب کی بحریوں کے بالوں کے برابر لوگ جہنم ہے آزاد ہوتے ہیں (کیکن) اللہ تعالی اس رات مشرک کی طرف نظر رحت نہیں فرما تا اور کینہ پروراور رشتہ کانے والے اور کیٹر الرضح ہے نجا کر کے )لاکانے والے اور واللہ بن کے نافر مان اور شرائی کی طرف بھی نظر نہیں فرما تا ہے۔ یہ فرمایا اور پھر اپنے کپڑے ہاتا روپے پھر بچھ سے فرمایا: اے عائش! کیا تو اس مبارک رات میں جھے اجازت و تی ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باب آپ پرقربان، پھر سرکار نے ایک طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ بچھے گان ہوا کہ کہیں سرکار کی روح قبض تو نہیں ہوگئی، تو میں خوا کی موری حقور کے قدموں کے تو وں پر رکھ دیا تو صفور کر وقت میں نے سنا کہ حضور کو حضور کے قدموں کے تو وں پر رکھ دیا تو صفور حرکت میں آگئے، تب جا کر بچھے حتی ہوئی اور ای وقت میں نے سنا کہ حضور سے میں بیدے میں بیدے میں بیدے میں بیدے میں بیدے میں بید عائز وی میں عب ایک ہوئی میں نے سنا کہ حضور سے میں بیدے میں بیدے میں بید کے میں بید والے میں شرکھائے۔ سن کے سنا کہ میں بید کے میں بید والے میں شرکھائے۔ سنا کہ بی میں نے میان کی میں بید کیا ہو کہ میں بید کے میں بید والے میں شرکھائے۔ سنا کہ بیک ہوئی اور ای وقت میں نے سنا کہ حضور سے میں بید کیا ہو کہ میں بید کیا ہو کر وہ تو میں نے میں ایک کر بید کیا گور فریز ضائے میں شرکھائے۔ سنا کہ بیک ہوئی اور ای وقت میں نے سنا کہ میں بید کیا ہوئی اور ای وقت میں نے سنا کہ میں بید کیا ہو کہ ہوئی اور ای وقت میں نے میں ایک کر بی کے تھائے۔ سنا کہ بیک ہوئی اور ای وقت میں نے سنا کہ بیکھائے۔ سنا کہ بیکس بید کا کر بیا ہوئی اور ای وقت میں نے میں ایک کر بی کی میں کر بیا ہوئی اور ای وقت میں نے میں ایک کر بیان کر بیا ہوئی اور ای وقت میں نے میں ایک کر بیکس کر بی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کر بی کر بیا ہوئی کر ب

"أَغُوذُ بِعَغُوكُ مِنْ عِقَابِكُ وَأَعُوذُ بِرَضَاكُ مِنْ سَخَطِكَ وَاعُوذُ بِكُ مِنْكَ حَلِّ وَجُهُكُ لِا أَحْصِي بِنَادُ عَلَيْكِ أَنْ كَمَا وَاعْوَذُ بِكُ مِنْكَ حَلِّ وَجُهُكُ لِا أَحْصِي بِنَادُ عَلَيْكِ أَنْ كَمَا النّبُيَّ عَلَىٰ نَفْسِكُ"

اننے علی نفسک " قریحه : میں تیری معافی کے ساتھ تیری سزائے تیری بناہ جا ہتا ہوں ) اور تیری رضائے ساتھ تیری ناراضگی سے بناہ مانگراہوں اور تیری بناہ حارت اور تیری رضائے ساتھ تیری ناراضگی سے بناہ مانگراہوں اور تیری بناہ

و کی تعریف و ثنانہیں کرسکتا جیسی تونے خودا پنی ثنائی ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے ان کلمات کا حضور سے ذکر کیا تو فرمایا ،اے

عائشہ ان کوسکھ لیا لینی یاد کرلیا؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ! پھر فر مایا: ان کوسکھ لو اوران کو ( دوسروں کو ) سکھاؤ۔اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے جمھے پیر کلمات تا بر مقد ماہ محمد ایثار میں میں معمد سے معمد اس

بتائے ہیں اور مجھے اشارہ دیا ہے کہ میں مجدے میں ان کو دہراؤن۔ (بیعی)

(١٠) عن مكحول عن كثير بن مرة عَنُ رسول الله ا" قال فِي لَيُلَةٍ

النَّالْصَنفِ لِمِن الْمُلْعَجَلِ الرَّالِيَّةُ عَدْرُو المِلْلَةُ عَدْرُو حَالَ الْأَوْضِ إِلَّا لِمُتَّكِّرُكِا. المان المحضرت محول ، كثير بن اعر وسيد وابت كرتے ابيں واو نبي يا كے صلى الله علي وسلم سے كدسركارے فرامانا، شعبان كى بندر بوايس شب ميں الله تعالى و من والوں كو معاف فرماد يتاب مرمشرك اوركيت يرود كؤنيس معاف فرماتا بنيا سبعال لة عفيه سعاا قد نالدائم دغامورة خال ) (الدائم دغامورة خال) بي تو مل الموت كوايك ميند و ب دياماتا ب او كري واقعان له اقده جواد يكر والم (١١) "عن مكحول عن ابئ تعلَّمة أنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال: يَطُّلِعُ اللَّهُ إلى عِبَادِهِ لَيُلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعِبَانَ فَيَغُفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمُهِلُ الْكَافِرِيْنَ وَيَدَعُ أَهُلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِمِ مُ حَتِيْ يَدَعُوهُ". منشان الله عند المراضي الله تعالى عند المراضي كريم صلى الله تعالى عند المراضي كريم صلى الله تعالى لید وسلم نے فرمایا: الله تعالی شب برات میں اسے بندوں کی طرف توجہ فرما تاہے ایمان دالوں کو بخش دیتا ہے اور کا فروں کوچھوڑ دیتا ہے اور کینے والوں کو بھی ان کے کینے کے ساتھ رہنے دیتا ہے یہاں تک کدوہ کینہ پروری چھوڑ دیں۔ في المام يقيم الركام المام (۱۲) "وأخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال :في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقيض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة" دینوری نے مجالسہ میں حدیث قل کی ہے، داشد بن سعدے کہ نی اکرم

الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: شعبان كى پندر هوي رات مين الله تعالى ملك الموت كواس سال كى تمام ان روحول كويش كرف كے ليحكم فرما تا بجن كاوه اراده كرتا ہے۔

(۱۳) "وأخرج ابن ابى الدنيا عن عطاء بن يسار قال: اذا كان ليلة النصف من شعبان دفع الى ملك الموت صحيفة فيقال إقبض من فى هذه الصحيفة فان العبد ليفرش الفراش وينكح الازواج ويبنى البنيان وان اسمه قد نسخ فى الموتى "- (الدرالمتور: ٤/مورة دفان)

عطاء بن بیارے روایت ہے کہا کہ جب شعبان کی پندر ہویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ د ہے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں جن لوگوں کانام ہے ان کی روح قبض کر لینا تو بندہ فرش بچھا تا اور بیویوں سے نکاح کرتا اور گھر بنوا تار ہتا ہے حالاں کہ اس کانام مُر دوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔

(١٣) "اخرج ابويعلى عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كانَ يصومُ شعبان كلّهُ فَسَالُتُهُ؟قَالَ إِنَّ الله يَكْتُبَ فِيُهِ كُل نَفُسِ مَيْتَةٍ تلك السَّنَةَ فَأُحِبُّ أَنُ يَّاتِينِي أَجَلى وَآنَاصَائِمٌ "ـ

ابولیعلی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزے رکھتے (لیعنی کثرت سے) تو میں نے

اس کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس میں اس سال

مرنے والی جانوں کولکھ لیتا ہے تو مجھے یہ پہند ہے کہ میری موت آئے (یامیری موت

لکھی جائے) تو میں روزہ داررہوں۔

(تغیر در منثور: ۱/۱۰ مرار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ ه/۱۹۹۳) (۱۹۹۳) من المبیروت، ۱۳۱۳ ه/۱۹۹۹) (۱۵) " أخرج ابن ابى سيبة عن عطاء بن يسار قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر اكثر صياماً منه فى شعبان وذَلك أنَّه ينسخ

فيه آجال من ينسح في السنة"- (الدرالمثور: ١/٥٠١)

ابن ابی شیبہ نے عطابن بیاررضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ،فر مایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے اور بیاس وجہ سے کہ اس سال مرنے والوں کی مدت موت لکھ لی جاتی ہے۔

(١٦) "وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر ضياماً منه في شعبان لأنه ينسخ فيه ارواح الأحياء في الأموات حتى ان الرجل يتزوج وقد رفع اسمه فيمن يموت وان الرجل ليحج وقدرفعه اسمه فيمن يموت"-

(الدرالمؤد:٤/١٠٩)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے اس کیے کہ اس میں زندوں کی ارواح کومردوں میں کھاجا تا ہے یہاں تک کہ آ دمی شادی کرتا ہے حالاں کہ اس کا نام مرفے والوں میں لکھ چکا ہوتا ہے اور آ دمی جج کرتا ہے حالاں کہ اس کا نام مرفے والوں میں لکھ چکا ہوتا ہے اور آ دمی جج کرتا ہے حالاں کہ اس کا نام مرفے والوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔

آیت دخان: "فِینَسَایُفُرَقُ کُلُّ اُمْرِ حَکِیْمِ" (اس میں بانٹ دیاجا تاہے ہر حکمت والاکام) بعنی سال بھر کے احکام ، موتیں اور دیگرکام طے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ،اس کی تغییر میں بھی دوقول ہیں ایک بیہ کہاس سے مرادلیلة القدر ہے ، دوسراقول بیہ ہے کہاس سے مرادشب برات ہے اور متعد دروایات حدیث سے بیہ بات ثابت بھی ہے کہ شعبان یاشب برات میں احکام بانٹ دیے جاتے ہیں ، یہ قول خاص طور سے حضرت عکر مدرضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور متعد دروایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے چنانچہ

(۱۷) بلمی کی روایت حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ

"إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولدله وقد خرى اسمه في الموتى"- (الدرالمؤر:١/١٥٠٨)

سال الدول الله صلى الله عليه والمم في فرمايا وون كاليواف اليها المعال سه ووطر المن عبال الله عليه والمراس المن الله المن والمال كراس كانام مر لمن والول من فكل وكافوتا مله في المناس كانام مر لمن والول من فكل وكافوتا مله في المناس كراس كانام مر لمن والمه مالك عن عائشات المنبي المناس المناس

منا المستال المستال المستال المستال عنها من مروق اوه كتى ويلا كتر بيل من المستال عنها من مروق اوه كتى ويلا كتر بيل في المستال عنها من مروق اوه كتى ويلا كتر بيل في المستال ال

(19) "اخرج البيهة في عن القامة بن محمد بن ابلى بكر عن ابله او عن عمد المحمد بن ابلى بكر عن ابله او عن عمد المحمد المحمد

امام بیمق نے قاسم بن محمد بن ابی بحر سے روایت کیا دو اپنے باپ یا چھا یا داوا ابو بحرصد بق رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں اور دو نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کر سر کارٹ نے فر مایا: اللہ تعالی نصف شعبان کی شب ( یعنی شب برات ) میں آبھان دنیا کی طرف بزول اجلال فر ما تا ہے تو ہرا یک کو بخش ویتا ہے کہ والے مشرک اوراس مخص سے جمل کے دل میل کینہ ہو۔ (۱۰) خضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طلبی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ایک مناوی ندادیتا ہے کہ کوئی سخش طلب کرنے والا ہے تو اسے بخش دوں ، کوئی سائل ہے تو میں اسے دول ، تو جو محض بھی سوال کرتا ہے اللہ عز وجل اسے عطافر ما تا ہے ، سوائے فاحشہ مورت یا مشرک کے ۔ (شعب الا بمان: ۲۱/۲، کنز العمال حدیث ۲۵۱۸)

# ﴿ فَصَاكُ لَتُبِ بِرَاتِ رِ آن مِن ﴾

سور او دخان شریف میں ہے:

"خم ٥ والكتب المُبِينِ٥ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا لَيْكَةً مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا لَيْ اللهِ المُبِينِ٥ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا لِيَعْمِينَ وَالْمُرْتِي مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فسم اس روش كاب كى بيشك بم في اس بركت والى رات مين اتارا،

بیشک ہم ڈرسنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیاجا تا ہے ہر حکمت والا کام۔

ال كي تحت فيريدارك من ب

أى ليُلَة القدر أو ليلة النصف من شعب إن والجمهور على

الأول، لقوله إنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ" - (مارك مطوع مبي ١٢٦/٢)

لين ال من آيت ليلة مساركة عشب قدر مراد عياشب برات

مجہور اول کے قائل ہیں، کیوں کہ اللہ تعالی نے قربایا: ہم نے اس کولیلة القدر میں

نازل کیا۔ تفسہ جادلیں مو

"إِنَّا آنُرَلْنَهُ فِي لِيَلَةٍ مُبَارَكَةٍ هِيَ لِيُلَةُ الْقَدْرِ أُولَيْلَةُ النَّصُفِ مِنُ

برلیلة القدرے یا شب نصف شعبان (یعنی شب برات)

"أوليلة المنصف من شعبان "كتحت تفير صاوى حاشيه جلالين ميس به "كتحت تفير صاوى حاشيه جلالين ميس به " هو قول عكر مه وطائفة "ليعني بي حفرت عكر مه رضى الله تعالى عنه اورايك جماعت كا قول به م

لہذا لیلہ مبادکہ کی تغییر شب برات سے جب ایک صحابی اور دیگر حضرات سے مروی ہے تو اس کو بالکل غلط اور باطل تو نہیں کہا جاسکا: قر آن پاک میں بہت ہی ایسی آسیتیں ہیں کہان کی دویا دوسے زیادہ تغییریں کی گئی ہیں ، تو ان میں کسی کو باطل قرار دینا درست نہیں ۔ لہذابی ثابت ہوا کہ شب برات کی فضیلت قر آن پاک سے بھی ثابت ہے۔ درست نہیں ۔ لہذابی ثابت ہوا کہ شب برات کی فضیلت قر آن پاک سے بھی ثابت ہے۔

# ﴿شب برات میں آئندہ کے فیلے ﴾

"عن ابن عباس ان الله يقضى الأقضية فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى اربابهافى ليلة القدر" ـ (تغير مظهري ١٨/٨ ٣٦٨ تغير معالم التزيل ١٤٣/٨ ١ ـ دارحياء الترات العربي بيروت)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ شب برات میں فیصلے فر ما تا ہے اورانہیں متعلقہ اصحاب ( یعنی فرشتوں ) کے سپر دشب قد رمیں فرما تا ہے۔

اور یمی تاویل ''انیا انبولیناہ فی لیلة مباری (ہم نے اس کولیلہ مبارکہ میں تازل کیا) کے بارے میں بھی کی گئی ہے کہ شب برات سے اس کا نزول شروع ہوااور شب قدر میں تمام ہوا، یعنی لوح محفوظ سے دفتر ملائکہ میں اس طرح دونوں روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے۔

حضرت علامه احمد صاوی ، حاشیہ جلالین میں فرماتے ہیں: ''ایک قول میہ ہے کہ لوح محفوظ سے لکھنے کی ابتداشب برات میں ہوتی ہے اور شب قدر میں سب کچھ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، چنانچہ رزق کانوشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپر دکر دیاجا تاہے، اور جنگوں
کانوشتہ حضرت جریل علیہ السلام کو دے یاجا تاہے، یوں ہی زلز لے
بحلیاں اور دھنسانے کے احکام اور رزق کانوشتہ اساعیل علیہ السلام کے
حوالہ کر دیاجا تاہے جو آسان دنیا کے مالک ہیں اور آپ ایک زبر دست
فرشتہ ہیں اور مصائب کانوشتہ ملک الموت علیہ السلام کودے دیاجا تاہے۔

آیت' إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِی لَیْلَةِ مُّبَارَکَةِ '' کی تفییر میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے دوقول نقل کیے ایک تو میہ کہ اس سے شب قدر مراد ہے ، دومرا قول میہ بتایا کہ اس سے شب برات مراد ہے ، تو اس برعلامہ صاوی نے حاشیہ لکھااور فرمایا:

شب برات كاقول حفرت عكرمه رضى الله تعالى عنه كااورايك جماعت كاب اورايك جماعت كاب اوراس كى توجيه من چندامور بيان كيان مين ايك يه بهى م كه،اس شب يعنى شب برات كي وارنام بين اليلة مباركة، ليلة البراءة، ليلة الرحمة اليلة الطّبك".

(لہذاجب شب برات کا ایک نام لیلہ مباد کہ ہے تواس کومراد لینے میں کوئی حرج نہیں)۔

مزيد فرماتے ہيں:

اس میں عبادت کی نفسیات بھی وارد ہے، جیسا کفال فرمایا گیاہے کہ:

''جس نے اس رات (شب برات) میں سور کعت نماز پڑھی اللہ تعالی اس
کے پاس سوفر شنتے بھیجتا ہے، تمیں تو وہ جواس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور تمیں اس
کوجہنم کی آگ سے بچانے پر مامور ہوجاتے ہیں، اور تمیں اسے دنیا کی آفات سے
بچاتے ہیں، اور دس اُسے شیطان کے مکر سے محفوظ رکھتے ہیں۔

اس رات کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ:

اس میں اللہ تعالی امت محمدیہ پر بی کلب کی بریوں کے بال کے برابررم

فرما تا ہے، اوراای رات میں سلمانوں کو بخش دیتا ہے بوات کا بھی ، جادوگر، شرائی، والدین کے نافر مان اورز تا (برکاری) کے عادی کے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شبا میل سرکار دو فالم شافع الم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیل شفاعت عطافر مائی، وہ اس طرح کر سب ہے کہ سرکار نے تیم ہویل شب میں شفاعت کا سوال کیا تو ایک فکن در تہائی) عطافر مائی ، پھر چوادھوی شب میں سوال قرمایا تو اللہ نے مکمل شفاعت عطافر مائی ، پھر ایک ورفواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفاعت عطافر مائی ، وی اسم وی بید کر دو تہائی ) عظافر مائی ، پھر ایک جو اللہ تعالیٰ ہے میں در فواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفاعت عطافر مائی ، پھر ایک دو اللہ تعالیٰ ہے میں در فواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفاعت عطافر مائی ، پھر ایک دو اللہ تعالیٰ ہے میں اسم کو بھو تھا میں ساتھ کے چیسے کہ بدک کر اور نے بھا گیا ہے ، اسک کوشفا عب اللہ اللہ کا سے الیہ ابھا کے چیسے کہ بدک کر اور نے بھا گیا ہے ، اسک کوشفا عب اللہ کی مطبوعہ نظام دو اللہ مورائی میں کا اسم کی مطبوعہ نظام دو اللہ مورائی میں کا دورائی میں کے دورائی مورائی میں کی دورائی مورائی میں کی دورائی میں کی مطبوعہ نظام دورائی میں کی دورائی میں کی دورائی میں کا دیں میں کی دورائی مورائی میں کی دورائی میں کی دورائی میں کہ مطبوعہ نظام دورائی میں گیں کی تو اللہ کی مطبوعہ نظام دورائی میں کی دورائی میں کی مطبوعہ نظام دورائی میں گیں کی دورائی میں کی مطبوعہ نظام دورائی میں گیا کہ میں کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی

ابن ماجہ کی صدیث گزر چکی کہ جب شعبان کی پندر ہویں شب آ سے تقائل بین قیام کرداوردن میں روزہ رکھو، مندرجہ ذایل مدیث کم سے بھی پندرہویں شعبان کے روزے کی فضیلت ظاہر ہے، ملاحظہ کریں:

"عن عمران بن محصين رضى الله عنه أن وسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال له أولاً خر أصحت من بشرر شعبان قال الاقال الذا أفطرت عليه وسلم قوتين مكانه" . (ملرزين العمر المراح المعام المعروضيان)

عمران بن محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رصول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کی اللہ علیٰ اللہ تعالیٰ علیہ و کی اور سے فروایا جم نے شعبان کے وسط میں روزہ و کہا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،آپ نے فرایا جمید کے بعدتم دوروزے رکھ لینا۔
اس حدیث سے بھی شعبان بلکہ شب برات کے روزے کی فضیلت معلوم موتی ہے کہ اس کے ایک روزے کے برلے بعدرمضان دوروزے کی فضیلت معلوم موتی ہے کہ اس کے ایک روزے کے برلے بعدرمضان دوروزے کے ایک روزے کے برلے بعدرمضان دوروزے کی تعلیم دیا

اوروسط شعبان سے بندر ہویں شعبان بی مراد ب تواس سے شب برات کے بعد على أنواب يُوزوم فيفولون عل من المراية عن الأرام المراد والمراد بعض لوگوں نے اس حدیث ہے آخرشعبان کاروزہ مرادلیا ہے، کین ریعنی اس کے دوست نہیں معلوم ہوتا کہ آخر شعبان میں دونا ہے کی ممانعت رہوں ہے موجود ہواں کے بدلے روز کے کام کیے دیاجائے گا،اس کیے وسط شعبان ہی کامعنی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے اورا کر آخر شعبان ہی کامعنی لیاجائے تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ جس کو ہر ماہ کے آخر میں روزے کی عادت تھی اس نے شعبان کے آخر میں روزہ نہ رکھاتواب رمضان کے بعد دوروزے رکھے لے۔ راوی کو اس میل شک ہے کہ حضور نے ایک روزہ رکھے کولہایا دو، کین حضرت عمران بن صین کہتے ہیں کہ میرا کمان سے کہ صفور نے دوروز سے کا حکم دیا۔ المحال ہے لین سخب کے وسط شعبان کے روزے کے بتر لے بعد رمضان دوروز کر کھا ہے، اگر شرکھا تو گئے گارتین ہوگا، ہاں اگر کی نے وسط شعبان یا مرجيني كا آخرى تاريخ فيل روز \_ كى من الى تى اوروة ندر كالوبوروطان ال كى قضا والجسالي وكل مووكي تمنيت تفيي تؤووا ولا لك الك تفي توايك الدين الماسية المالية المالية المالية المالية

المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق

فآوئ اہام سفی کے حوالہ سے فقاوئی رضویہ میں ہے کہ مسلمانوں کی روحین او ہر جمعہ کورات اور دن میں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہوکر۔ در دناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھروالو!اے نیرے بچو!اے میرے عزیزو!ہم پرصدقہ سے مہر (مہر ہاتی) کرو،ہمیں یادکرو، بھول نہ جاؤ،ہماری غربی میں ہم پرترس کھاؤ۔

نيز خزائة الروايات ميس ي:

"عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما إذا كان يُؤمُّ عِيُدٍ أَوْ يَوُمُ

جُمُعَةٍ أَوْ عَاشُورَاء آوَلَيْلَةُ النصِّفِ مِنُ شَعْبَان تأتِى أَرُواحُ الأَموَاتِ وَيَقُومُونَ عَلَى أَرُواحُ الأَموَاتِ وَيَقُومُونَ عَلَى مِنْ أَحَدٍ يُذَكِّرُ نَاهَلُ مِنْ أَحَدٍ يُذَكِّرُ نَاهُ لَ

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے جب عیدیا جعد یا عاشورے کا دن یاشب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں آگرائے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں ہے کوئی کہ ہمیں یادکرے۔ہے کوئی کہ ہم پرترس کھائے۔ہے کوئی جو ہماری غربت کو یا دولائے۔

ای طرح'' کنز العتباد' میں بھی' 'کتاب الروصنة' 'امام زندویستی سے منقول۔ (فقادیٰ رضوبہ جلد چہارم ص۳۳۳ سی دار الاشاعت مبارک پور)

نیز شیخ الاسلام کی'' کشف الغطاء''کے حوالے نقل فرماتے ہیں ، موسنین کی اروحیں اپنے گھرول کو آتی ہیں اور ہر جعد کی رات اور عید کے دن اور عاشورا کے دن اور اپنے گھرول کے پاس کھڑی ٹم گین ہوکر آ واز دیتی ہیں کہ اے میرے گھروالو! اے فرزندو! اے رشتہ دارو! ہمارے او پرصدقہ کر کے مہر بانی کرو۔ میرے گھروالو! اے فرزندو! اے رشتہ دارو! ہمارے او پرصدقہ کر کے مہر بانی کرو۔ (ترجہ وظل صدا ذناوی رضویہ //۲۳۱)

لہذاان مبارک راتوں دنوں اور خاص کرشب برات میں اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ والیسال ثواب اور فاتحہ بالکل درست وجائز ہے اور مسلمانوں میں شب برات کے موقع پر صدقہ وخیرات اور فاتحہ کا جور واج ہے وہ محض رواج نہیں بلکہ دلاک سے اس کا شبوت بھی ہے۔اسے بدعت کہنا سراسر غلط ہے،

﴿شعبان كنام﴾

نام کی کثرت بھی فضیلت پردلالت کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان وشب

والے کے سوا۔

برات کے نام کیر ہیں جوان کے علق مرتبت پردلالت کرتے ہیں ، ذیل میں شعبان وشب برات کے نام اختصار کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔

شهرالقرآن: ال ماه مبارك كانام شهرالقرآن بهى ہے، وه الل ليے كه حفاظ
 كرام الى مہينے سے قرآن پاك پڑھنا شروع كرديتے ہيں۔

القراء: قراء كامهيناس كاسبب بهي وبي بح بور القراء:

کے شہر السب : شہرالنبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کواپنا مہینہ فرمایا۔

"شهرالصلاة على النبى: چونكه آيت درود"ان الله وملائكته"اى ماه شعبان مين نازل موئى اس ليے اس كوشمرالصلاة على النبى بھى كہتے ہيں۔

### 令が上、いに ろりり

﴿ ليلة النصف من شعبان ﴿ ليلة مباركة ﴿ ليلة البراء ة ﴿ ليلة القسمة ﴿ ليلة التكفير ﴿ ليلة الإجابة ﴿ ليلة الشفاعة ﴿ ليلة العائزة ﴿ ليلة الغفران ﴿ ليلة المغفرة ﴿ ليلة العتق من النيران

#### ﴿شب برات اورا قوال سلف ﴾

﴾ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھے بیہ بات پینچی ہے کہ پانچ را توں میں دعا تمیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کی رات،عیدین کی رات،اول رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات میں۔

(ماذانی شعبان للسید محمد بن علوی المالکی ص ۸۷ الطبعة الاولی ۱۳۳۳هه)

سعید بن منصور محمد نے بیان کیا کہ عطابین بینار نے فر مایا: شب قدر کے
بعد شب برات سے بڑھ کرکوئی رات نہیں ،اللہ تعالی اس رات آسمان ونیا پرنزول
اجلال فرما تا ہے اور اپنے تمام بندوں کو بخش ویتا ہے ،مشرک ، کینه پرور ،اور رشتہ کا مئے

(ماذانی شعبان ص:۸۸)

# وشب برات كي وعالمي المالية

مَسَاجَنَيْتُ بِهَا عَلَىٰ نَفُلِسِيُ يَاعَظِيمُ يُرُجَىٰ لِكُلُّ عَظِيْمٍ يَاعَظِيمُ اغْفِرِ الدَّنُتَ الْعَظِيمُ سَجَدَ وَحَهِي لِلَّذِي خَلَقَةً وَشَقَّ اسْمُعَلَةً وَتَصْرَهُ اللهِ \*\* الْعَظِيمُ سَجَدَ وَحُهِي لِلَّذِي خَلَقَةً وَشَقَ اسْمُعَلَةً وَتَصْرَهُ اللهِ \*\*

و با المام المركب المركب المركب المركبين المركبين المركبين المراية المركبين المركبين المركبين المركبين المرايا و المركبين المركبين المركبين المركبين المركبين المركبين المركبين على المركبين المركبين المركبين المركبين المركبين

تھ پرمیرادل ایمان لایاتویہ میراہاتھ تیرے صالے ہے اور جو کھ گناہ اس کے ڈریعہ ا میں نے کیادہ بھی تیرے سپرد ہے، اے عظمت والے! جس سے ہر بردی مشکل میں

یں کے لیادہ ہی بیرے بیرد ہے، اے سب والے! بن سے ہر بری سس یں ا امیدلگائی جاتی ہے اے عظمت والے، بوے گناہ معاف فرما۔ میرے چیرے نے

سجدہ کیااس کوجس نے اسے پیدا کیااوراس کے لیے کان آگھ بنائے۔ پھرسرا ٹھایااور

بھر مجدہ کیا تو اس میں یوں دعا کی۔

"أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَاعُودُ بِعَفُوكَ مِنُ عِقَابِكَ وَأَعُودُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ الْأَحُصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَتُ عَلَىٰ نَفْسِكَ الْأَوْلُ كَمَا قَالَ أَخِيُ دَاوْدُ)".

"أَعْفِرُ وَجِهِي فِي التَّرَابِ لِسَيِّدِي وَحَقَّ لَهُ أَنْ يُسْجُك"

میں تیری رضائے ذریعہ تیری ناراضی سے پناہ اور تیرے عفوددگرر کے ساتھ تیری سزاسے اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگناہوں، میں تیری ولیی تعریف نہیں کرسکتا جیسی تونے خوداپی تعریف کی (اور میرے بھائی داؤدنے جو کہا میں کہتا ہوں) میں اپناچرہ خاک آلود کرتا ہوں اپنے آتا کے لیے اور تجدہ اس کے لیے تی ہے۔

پھرا پناسرمبارک اٹھایا اور کہا:

"اللَّهُمَّ ارُزُفَنِیُ فَلُبًا تَفِیاً مِنَ الشَرِّ نَفِیًا، لاَ جَافِیاً وَّلاَ شَفِیًا"
اے الله جھے پر ہیزگار دل عطافر ما، برائی سے پاک، نہ ظالم نہ بد بخت۔
پھر حضور پلٹے اور میری چا در میں آکر داخل ہو گئے اس حال میں کہ میری سانس چل رہی تھی، تو فر مایا، اے حمیرا! بیسانس کیسی چل رہی ہے؟ میں نے سرکار سے ماجرا کہہ دیا تو سرکاراپنے دست مبارک سے میرے گھٹنے سہلانے گے اور بیفر مائے گئے، ہاے ان دو گھٹنوں نے اس رات کتنی مصیبت اٹھائی ہے بیشعبان کی پندر ہویں رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسان دنیا تک نزول رحمت فر ماتا ہے تو این بندوں میں مشرک اور کینہ پرور (یا بدند ہب) کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔

(الدرالمؤر:١١/٨)

خاص شب برات میں پڑھنے کی کوئی دعامروی نہیں ،اور نہ ہی صحیح حدیثوں میں کوئی خاص اور معین نماز کا ذکر ملتا ہے ، بعض معمولات اور دعا ئیں جو کتابوں میں ملتی ہیں وہ زیادہ ترمعمولات مشارکے سے ہیں یا احادیث ضعاف سے انہیں مطلق نفل نماز کی نبیت سے اور دعا کی غرض سے اختیار کیا جا سکتا ہے ، جن پرتواب کی پوری امید ہے :

ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جودعا سجد ہے میں مروی ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے ۔ سواے ''

(١) "ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِيٌ".

قرجمه: اے اللہ بشک تو معاف فرمانے والا ہے تجھے معافی پسند ہے تواے کریم! ہمیں معاف فرمادے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث سے جوگز رچکی ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب سرکار اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع شریف گئے تو مونین مومنات اور شہدا کے لیے دعائے مغفرت فرمار ہے تھے، الفاظ دعا حضرت عائشہ نے ذکر نہیں کیے، لہذاوہ دعا کیں جن میں مونین ومومنات کے لیے مغفرت طلب کی گئ ہوان کا بھی اس رات پڑھنا بہتر ہے۔ مثلاً

(٢) "ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِنِيْنَ وَالْمُومِنَاتِ".

اے اللہ مجھے بخش وے اور میرے والدین کو اور تمام مومن مردوں اور عور تو لگو۔ اور قرآن پاک کی میدد عابھی اسی معنیٰ میں ہے:

(٣) "رَبَّنَا اغُفِرُكَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلُ فِيُ قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْتٌ رَّحِيْمٌ " (الحشر: ١٠/٥٩)

ترجمہ: اے ہمارے رب اہمیں بخش دے ،اور ہمارے بھائیوں کو جوہم سے کہانے اور ہمارے بھائیوں کو جوہم سے کہانے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ ،اے رب ہمارے ابے شک تو ہی نہایت مہر ہان رحم والا ہے۔
( کنزالا یمان)

اورایک جامع دعاریجھی ہے۔

(٣) "رَبَّنَااغُفِرُلِى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤمِنِيْنَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابُ" (٣) (١/١٠)

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو (جو سلمان ہوں) اور سب سلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔

(کنزالا یمان)

مومن مردوں اورعورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہوئی فضیلت رکھتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جومونین ومومنات کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اس کو اللّٰد تعالیٰ تمام مومنین ومومنات کے برابرنیکیاں لکھو یتا ہے۔ (حصن حصین)

(۵) حضور نے شب برات میں تجدے کی حالت میں جودعا کیں ما گیں دہ یہ بین:ان

کو مجدے میں پانجدے کےعلاوہ حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

"أَعُودُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِنَ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنكَ جَلَّ وَجُهُكَ لَا أَحْصِى ثَنَامُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ.

(٢) "ٱللَّهُمَّ ارُزُقُنِي قَلْبًا تَقِيًّا مِنَ الشَّرِّ نَقِيًّا الاَجَافِيا وَلاَ شَقِيًّا"

(٤) اورفاص مجدے كى دعابيرے:

"سَبَحَدُ لَكَ خَيَالِي وَسَوَادِى وَآمَنَ بِكَ فُوادِى فَهَادِهِ فَهَادَهِ يَدِى وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَىٰ نفُسِى يَاعَظِيمُ يُرُجَىٰ لِكُلِّ عَظِيْمٍ يَاعَظِيمُ اغْفِرِ الذَّنُبَ الْعَظِيمُ اغْفِرِ الذَّنُبَ الْعَظِيمُ سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَةً وَشَقَّ سَمُعَةً وَبَصَرَةً"

اس کویاد کرلے اور خاص مجدے میں پڑھے، باقی دعا کیں اگر یاد نہ ہوں تو سجدے کے علاوہ بھی شب برات میں پڑھ سکتے ہیں۔

آخر کی تین دعا وُں کا ترجمہ احادیث کے شمن میں گزرچکاوہاں دیکھ لیں۔

# ﴿ وعا ع نصب شعبان المعظم

شب برات كى ايك مشهوردعالكهى جاتى ہے جومعمولات مشاك سے ہے۔ "اَللَّه مَّ يَاذَالْمَنَّ وَلا يُمَنُّ عليّهِ يَاذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَاذَا الطَّوُلِ وَالْإِنْسَعَامِ لَا اِلْسَهَ اِلَّا أَنْتَ ظَهُرَ اللَّاجِيْنَ وَجَارَ الْمُسْتَجِيْرِيُنَ وَآمَانَ الْمَحَالِفِيْنَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِى عِنْدَكَ شَقِيًّا اوْمَحُرُوماً اَوْ مَطُرُوداً اَوْ مُقْتَراً عَلَى فِي الرِّرُقِ فَامْحُ اللَّهُمْ بِفَصَٰلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرُمَانِي وَطَرُدِي وَاقْتَارَ رِرْقِي وَالْمِتْنِي عِنْدَكَ فِي أَمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوقاً مُوقَقاً لِلْحَيْرَاتِ مُعَافاً مَّغَفُوراً مَرَّحُوماً اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقَّ فِي كِتَابِكَ الْمُنزَلِ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صَلَّى اللَّهُ تعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُحُواللَّهُ مَايَشَاهُ وَيُنْبِتُ لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صَلَّى اللَّهُ تعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُحُواللَّهُ مَايَشَاهُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَة أَمُّ الْكِتَابِ اللهِي بِالتَّجَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُحُواللَّهُ مَايَشَاهُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَة أَمُّ الْمُكَرَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالْمُولِي وَسَلَّمَ وَالْبَعِيْنَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَوْلِي وَسَلَّمَ وَالْمَالِي وَالْمُحَمِّدِ وَالْمُ وَمَا الْمُحَمِّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْوَلِيَاءِ وَ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ وَمَا الْمُحَمِّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْوَلِيَاءِ وَوَالِيَاءِ وَوَالِكُ وَسَلَّمُ الْمُعَلِي اللَّهُ مَ مَلَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْوَلِيَاءِ وَوَالْمُ وَمَالُولُ وَسَلَّمُ الْمُلْونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَ عَلَى اللَّهُ مَ عَلَى اللَّهُ مَا الْمُعَلَى اللَّهُ مَ وَالْمُولِة وَالسَّلَامِ مِنَّا وَمِنُ الْمُعَلَى اللَّهُ مُ الْمُعَلَى اللَّهُ مَا الْمُعَلَى اللَّهُ مُ الْمُعَلَى اللَّهُ مُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ مُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ مُ الْمُعَلَى اللَّهُ مُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ مُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ مُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ

(مسافرا فسی شعبان ص ۵۰۱. ازمیرش حرم مکه علامه سیدمحربن علوی مالکی علیدالرحد مع اضا فدازا عمال رضاص ۱۱۲ قاضی عبدالرحیم)

سیم است کی بیدرہویں رات کو بعد مغرب تین مرتبہ سورہ یہ است کو بعد مغرب تین مرتبہ سورہ یہ است کو بعد مغرب تین مرتبہ سورہ یہ سی شریف پڑھے، پہلی بار طول عمر مع عافیت کی نیت سے ،دوسری بار دفع بلاکی نیت سے ،تیسری بارحسول غنا کی نیت سے اور ہر مرتبہ یہ اس شریف پڑھنے سے پہلے دور کعت نماز نفل پڑھے اور چھ نفل کے بعد دعائے نمرکور پڑھے اور اس دن عسل کرناموجب نجات از بلا وسح وجادوہ ہاور بہتریہ ہے کہ بیری کے سات ہے ہیں کرناموجب نجات از بلا وسح وجادوہ ہاور بہتریہ ہے کہ بیری کے سات ہے ہیں کرایک گھڑایانی ملاکراس سے عسل کرے حضوراعلی حضرت قدس سرہ اور سرکار مفتی اعظم مندعلیہ الرحمہ کااس پڑمل رہا ہے۔

(مجموعه اعمال رضا، ج١١٢/٢ ١١١١\_١١١ مرتبه قاضي عبدالرحيم مطبوعة قادري بكذيو، نوعمله، بريلي)

متنگیری مکم کرمہ کے مایہ ناز عالم اور حرم کی کے ظیم محدث حضرت علامہ سیدمحد بن علوی مالکی تکی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور تحقیق کتاب 'ماز آئی شعبان' میں اس وعا کونقل فر ما کرمقر ررکھا ہے ، اور اس کے بعض خصے گؤ حدیث پاک سے بھی ثابت کیا ہے ، اور اس کے بعض خصے گؤ حدیث پاک سے بھی ثابت کیا ہے ، اور مین شریفین اسے دعا ے مشہور و مجر برات کے مبارک موقع پر پردھی جاتی ہے۔
میں بھی بید دعا شب برات کے مبارک موقع پر پردھی جاتی ہے۔
میں بھی بید دعا صدیثوں میں نظر سے نہیں گزری البتہ معمولات مشاکخ سے ہے اس لیے اس کو معمولات ، می کی قبیل سے شارکیا جائے۔

# وصلوة الشبح

شب برات میں بہت ہے مسلمان صلوٰ ۃ الشیخ پڑھتے ہیں اس لیے یہاں پراس کے فضائل اوراس کا طریقہ بھی لکھاجا تا ہے۔ اس نماز میں بے انتہا تو اب ہے بعض محققین فرماتے ہیں اس کی بزرگ س

اس نمازیل برائی برائی سے بھی صفین قرماتے ہیں اس کی برائی سی کرترک نہ کرے گاگر دین میں سُستی کرنے والا ، نبی کریم کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اے پچا! کیا ہیں تم کوعطا نہ کروں ، کیا ہیں تم کو بخشش نہ کروں ، کیا ہیں تم کو بخشش نہ کروں ، کیا ہیں تم کو فنہ دوں ، کیا تمہارے گناہ بخش دے گا ، اگلا پچھلا پُر انا نیا جو بھول کر کیا اور جو حسب تم کروتو اللہ تعالی تمہارے گناہ بخش دے گا ، اگلا پچھلا پُر انا نیا جو بھول کر کیا اور جو قصداً کیا چھوٹا اور بڑا پوشیدہ اور ظاہر ، اس کے بعد صلو ق الشیخ کی ترکیب تعلیم فرمائی بھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ جرروز ایک بار پڑھوتو کرواور اگر روز نہ کروتو ہر جمعہ میں ایک بار اور رہی ہی نہ کروتو سال میں ایک بار اور اگر ہوتو سال میں ایک بار اور اگر ہوتو عربی ایک بار اور اس کی ترکیب ہمارے طور پروہ ہے جو سنی ترفیک سے بھوسنی ترفیک سے بھر ایک بار اور اس کی ترکیب ہمارے طور پروہ ہے جو سنی ترفیک شریف (جام 10 میں بروایت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرکور ہے شریف (جام 10 میں بروایت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرکور ہے

فرماتے ہیں کہ اَللّٰهُ اَکْبَرْ کہ کر سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُكَ وَلَا اللهَ غَيْرُكَ يَرْهِ عِي بَعِربِهِ مَا يُرْهِ مُسْبَحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ يِعْدِره بِارْجِمْ أَعُونَا وربسُم اللَّهِ اور ٱلْحَمُدُا ورسورت يرُّه کردس باریبی شبیع پڑھے پھررکوع کرے اور رکوع میں دی بار پڑھے پھررکوع سے سراتها المار بعد مع وتحميد ( يعنى سَمِعَ اللُّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور رَبُّنا لَكَ الْحَمُدُ كے بعد) دس باریمی شبیج کیے پھر سجدہ کوجائے اوراس میں دن بار کیے پھر سجدہ سے سراٹھا کر جلسہ میں دس بار پڑھے پھر دوسرے سجدہ میں دس بار پڑھے ہوں ہی جا ررکعت پڑھے ہررکعت میں ۵ *کار* باراور جاروں میں تین سوہو کیں رکوع و ہجود میں سُبُحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم ، سُبُحَانَ رَبِّيَ الْأَعُلَى كَهْ كَ بِعدية بيجاتِ يِرْ هـ

(بهارشر بعت حصه ۴ م ۲۸ شامی ۱۳۳ ج ۱، غنیه وغیره)

مستكمر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے يو چھا گيا كه آپ كومعلوم إس نماز مير، كون كى مورت يزهى جائے؟ فرماياسوره تىكىاتُى ، والىع صواور قىل يائا يھا الكفوون اور قُل هُوَالله احداور لِعِض نے كها سورة حديد اور حشر اور صف (بهارشريعت ١٨ / ٢٨\_روالحيارج ١٨٣١) اور تغابن

**مستلمہ:** اگر سجدہ سہوواجب ہواور سجدے کرے تو ان دونوں میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں اور اگر کسی جگہ بھول کردس بار ہے کم پڑھی ہیں تو د وسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہوجائے اور بہتریہ ہے کہاس کے بعد جودوسرا موقع تبیح کا آئے وہیں یڑھ لے مثلاً قومہ کی سجدہ میں کہے اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سحدہ ہی میں کہے نہ قومہ میں کہ قومہ کی مقدارتھوڑی ہوتی اور پہلے سجدے میں بھولاتو دوسرے سجدے میں (بهارشر ليت حفيه/ ٢٨، روالحارا/١٨٣) کے جلسہ میں نہیں۔

مستلم: تتبیج انگیوں برند گئے، ہوسکے تو دل میں شارکرے درندانگلیاں دباکر۔

(بهارشر بعت حصه/۲۹ ،ردالحتارا/۱۳۳)

مسئلہ: ہرغیر مکروہ وفت میں بینماز پڑھ سکتا ہے اور بہتر ہیے کہ ظہرے پہلے پڑھے۔ (بہارشریعت ۲۹/۲۹ علمکیری ا/۱۱۳۱، ردالحتارا/۲۴۳۲)

(بهارشر بعت حصه/٢٩ ردالحتارا/٢٨٣)

ترجمہ: اے اللہ بچھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت والوں کی توفیق اور یقین والوں کے اعمال اور اہل تو بہ کی خیر خواہی اور اہل صبر کاعز م اور خوف والوں کی کوشش اور رغبت والوں کی طلب اور پر ہیز گاروں کی عبادت اور اہل علم کی معرفت تا کہ میں تجھ سے والوں کی طلب اور پر ہیز گاروں کی عبادت اور اہل علم کی معرفت تا کہ میں تجھ سے ور کے فروں، اے اللہ! میں تجھ سے ایسا خوف ما نگنا ہوں جو مجھے تیری نافر مانیوں سے رو کے تاکہ میں تیری طاعت کے ساتھ ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے تیری رضا کا مستحق ہوجاؤں اور تاکہ تیری محبت کی وجہ سے خیر خواہی کو تیرے خوف سے خالص تو بہ کروں اور تاکہ تیری محبت کی وجہ سے خیر خواہی کو تیرے لیے خالص کروں اور تاکہ تمام امور میں تجھے پر توکل کروں تجھ پر نیک خواہی کو تیرے لیے خالص کروں اور تاکہ تمام امور میں تجھے پر توکل کروں تجھ پر نیک گان کرتے ہوئے پاک ہے تور کا پیدا کرنے والا۔ (حاشہ بہارشریعت ۱۲۹/۲۳)

## ﴿ آتش بازى ﴾

شب برات میں بعض جگہوں پرآتش بازی اور پٹانے کا بہت روائ ہے، یقینا بیا کی برافعل ہے اس کے اسراف وضول خرچی ہونے میں شہر نہیں اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: "وَلَاتُبَدِّرُ تَبُدِيْراً O إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانَّوُا إِخُوَانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيُطُنُ لِرَّبُّهُ كَفُورًا"O (سوره اسراء: ١٢٦/٢٦ ـ ٢٤)

و اورفضول نها ژابیتک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان

ايخ رب كابراناشكرائ- '-

یعنی شیطان نے جس طرح اپنے رب کی نعمتوں کی قدرنہ کی اورناشکری
کامر تکب ہوا ہتم بھی اللہ عزوجل کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اس کی ہارگاہ سے دور نہ
کردیے جاؤ، ذرااس پہلوسے بھی غور کریں کہ پٹاخوں کی کر یہداور شدید آ واز سے
اس مبارک شب میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں ، خداکا ذکر کرنے والوں اور نماز
پڑھنے والوں کے ذکروعبادت میں کس درجہ خلل پڑتا ہے کیا کی مسلمان سے اس کی
توقع کی جاسکتی ہے کہ خود تو ذکروعبادت سے دور رہے اور اللہ کے جو بندے عبادت
میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل ڈالے؟ لہذا آتش بازی اور پٹائے بڑے
میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل ڈالے؟ لہذا آتش بازی اور پٹائے بڑے
گناہ کے کام بیں ان سے کوسوں دور رہنا چاہیے اور گھر کے ذمہ داروں کوچا ہے کہ اپنے
اپنے گھر کے نو جوانوں اور بچوں کو بھی اس شیطانی اور فضول کام سے تن کے ساتھ منع
کریں اور اس نور انی رات کی قدر کریں ناشکر نے اور شیطان کے بھائی نہ بنیں۔

بیرات رحمتوں برکتوں ہے اپنے دامنوں کو بھرنے ادر نیکیوں میں اضافے کی رات ہے نہ کہ گناہ کر کے اپنے اعمال نا ہے سیاہ کرنے کی ۔ پھر ہرسال جو سینکڑوں حادثات رونما ہوتے ہیں وہ الگ ایک مصیبت ہے کتنے مکانات بلتے ہیں اور کتنی دکا نیس نذر آتش ہوتی ہیں کتنے مالی نقصانات ہوتے ہیں اور کتنے بچے توجوان جل کر موت کے گھاٹ انر جاتے ہیں مزید برآں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ کمایا ہوا مال بھی ناجائز وجرام ہوتا ہے جس کا استعمال کرنا کرانا آخرت کا وبال مول لینا ہے۔ حب کہ مسلمان پرفرض ہے کہ وہ حلال کمائے اور اس کو اپنے بال بچوں کو کھلائے حرام کھانے سے عباد تیں قبول نہیں ہوتیں اور عائیں رد کر دی جاتی ہیں۔

اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جوآتش بازی اور پٹاخوں کی بڑی بڑی دکا نیس لگا کر را توں رات مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔

﴿ فَاتَّحَدُ ﴾

طوہ یا کوئی عمدہ چیز پکا کریا کسی مسلمان پاکیزہ طبیعت طوائی کی دوکان سے خرید کراس پر بزرگوں، عام مرحوم مسلمانوں اور اپنے اقرباکی فاتحہ دلانا یعنی انہیں ایسال ثواب کرنا ایک مستحسن اور اچھا کام ہے اسے بدعت سے کوئی تعلق نہیں ۔ بلکہ قرآن وحدیث اور فقہ ہے اس کا ثبوت ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو' اثبات ایسال ثواب' ازشار ح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی، اور نصر اُہ الاصحاب باقسام ایصال النو اب، از ملک العلم امولانا ظفر الدین بہاری علیم الرحمة ۔

## ﴿ زيارت قبور ﴾

قبروں کی زیات کوجانا سنت ہے،سر کاردوعالم ﷺ نے قبروں کی زیارت کی ہے اوراس کا حکم بھی دیا ہے اوراس کے فوائد و بر کات پر بھی روثنی ڈالی ہے، چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے مروى ، رسول الله على في خطرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے مروى ، رسول الله الله في فرمايا: كُنتُ نَهَيْدُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوُهَا فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي اللَّهُ أَيَا وَتُذَكِّرُ اللهِ عَنْ اللهُ أَيَا وَتُذَكِّرُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَا عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

نر جمیہ: میں نے تم کوزیارتِ قبور ہے منع کیا تھا اب قبروں کی زیارت کرو،اس لیے کہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔روایت کیا اس حدیث کوابن ماجہ نے۔

(٢) حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی امام سلم کی آیک روایت میں ہے۔ فَرُورُو الْقُبُورَ فَاِنَّهَا تُذَیِّرُ الْمَوْتَ

(صحیح مسلم ا/۱۳۳۱ مشکلوة ۱۵۴ مجلس برکات مبارک پور)

ترجمه: تواب قبرول کی زیارت کرو،اس کیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ شارح مشکو ہ ملاعلی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں،

وَٱجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ زِيَارَتُهَا سُنَّةٌ لَهُمُ وَهَلُ تُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وَجُهَان قَطَعَ الْآكُثَرُونَ بِالْكَرَاهَةِ وَمِنْهُمْ مَنُ قَالَ لَا يُكُرَهُ إِذَا أَمِنَتِ الْفِتْنَةَ۔

(مرقاة اليفاتيح حاشيه مشكوة ص١٥٨)

اس پراجماع ہے کہ قبروں کی زیارت مردوں کے لیے سنت ہےاب رہا ہے کہ کیاعور توں کے لیے مکروہ ہے؟ تواس میں دوقول ہیں، اکثر علمانے کراہت کا حکم دیا ہےاوربعض نے فرمایا کہ مکروہ نہیں ،مگریاں وقت ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو۔ اعلى حضرت امام الل سنت قدس سره فرمات مين:

اصح پیہے کہ عورتوں کوقبروں پر جانے کی اجازت نہیں

( فآویٰ رضوییه/ ۱۲۵ منی دارالا شاعت مبارک پور )

اور فرماتے ہیں عورتوں کوزیارتِ قبور منع ہے، حدیث میں ہے:

(٣) لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ۔

ترجمه: "الله كي لعنت ان عورتول پر جوقبرول كي زيارت كوجا كيل-" زیارت قبور کاطریقہ بیہے کہ پائٹتی کی جانب سے جا کرمیت کے منہ کے

سامنے کھڑا ہوسر ہانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے لیعن میت کو گردن پھر کرد کھنارے گا کہون آیا۔ (بهارشر بعت ۱۲۱/۱۲۱)

# ﴿ قبرول كاسلام اوردعا نيس ﴾

زیارت قبور کے وقت سلام کرنے کا تھم بھی حدیث میں آیا ہے،متعدد روایات میں مختلف الفاظ آئے امیں ۔مشکو ۃ شریف باب زیارۃ القبور سے اور سیحے مسلم وتر مذی سے سلام ودعا کے بعض الفاظ نقل کیے جاتے ہیں سب یاان میں سے کوئی ایک سلام بھی یا د کر کے پڑھے تو بہتر ہے۔ الله عَلَيْكُمُ اللهُ الدَّيَارِ مِنَ الْمُؤمِنِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمُ لَلَاحِقُونَ، نَسُقُلُ اللهُ لَنَاوَلَكُمُ الْعَافِيَةَ".

(مملم شريف ا/٣١٨ \_ كتاب البخائز ، مشكلوة: ص١٥٨ ، باب زيارة القبور)

السَّلَامُ عَلَيكُمُ يِاأَهُلَ الْقُبُورِ يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ النَّمُ سِّلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ". (تندى تريف ا/١٢٥ مِصَلَوة: ص١٥٨)

السَّلَامُ عَلَيْكُم دَارَقَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ وَآتَاكُمُ مَاتُوْعَدُونَ غَدًا مُّوَّجُلُونَ وَآتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ غَدًا مُّوَّجُلُونَ وَآتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ غَدًا مُّوَّجُلُونَ وَآتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ غَدًا مُّوَجَمِّلُم السَّلِينَ وَآتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ خَدًا مُوَجَمِّلُم السَّلِينَ وَآتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ خَدًا مُوَجَمِّلُم السَّلِينَ وَآتَاكُمُ مَاتُوعَدُونَ خَدًا مُوَجَمِّلُونَ مَنْ اللَّهُ بِكُمُ لَا حِقُونَ -

"اَلسَّلامُ عَلَىٰ أَهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَيَرُحَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَا خِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَلاَحِقُونَ".
 المُسْتَقُدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَا خِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَلاَحِقُونَ".
 (مسلم شريف ۱/۳۱۳ مشكوة: ١٥٣٥)

قَبَرُسَتَانَ مِنْ جَائِوَ الحمد شريف اور المَّمِ عَفْلِحُونَ تَك اور آية الحَرسي اور آمن الرسلول آخر سوره تك اور سورة يساور تبارك الذي اور المحكم التكاثرُ أيك أيك باراور فل هوالله احد باره يا گياره ياسات يا تين بار يرشعد اوران سب كاثواب مُر دول كو پهنجائي -

حدیث میں ہے کہ جو گیارہ ہارفل ھواللہ شریف پڑھ کراس کا تواب مُر دول کو پہنچائے تو مردول کی گنتی کے برابراسے تواب ملے گا۔

(در مخار، ردالحمار، بحواله بهارشر بعت ۱۲۵/۸ مطبوعه بریلی)

#### ﴿ قبرستان کے مسائل ﴾

مستلم: قبرستان میں جو تیال پہن کرنہ جائے ،ایک شخص کو حضور اقدی ﷺ نے جوتے پہنے دیکھا تو فرمایا جوتے اتارہ سے نہرو، لے کو تو ایذ رے نہوہ مجھے۔
(بہار شریعت ۱۲۰/۲)

مستلمر قبر پربیشها اسونا، چلنا، پاخانه بیشاب کرناحرام ہے، قبرستان میں جو نیاراسته نکالا گیااس سے گزرنا، ناجائز ہے خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہویااس کا گمان ہو۔ (علمکیری درمخار، بہارشر بعت ۱۲۳/۳)

### ﴿شب برات میں چراغال ﴾

شب برات چونکه گناہوں سے معافی کی رات ہے اور مسلمان اس مبارک شب میں عبادات کابھی اہتمام کرتے ہیں ،راتوں کوقبرستان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں،جومسنون ہے تو ظاہر ہے کہ عام شب کے مقابلے میں اس رات کچھ زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے،قبرستان عام دنوں میں را توں کو تاریک ہوتے ہیں،روشنی کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی لیکن شب برات میں زیارت قبور کی وجہ ہے لوگوں کی آمدور فت ہوتی ہے اس لیے وہاں روشیٰ ضروری ہے، یوں ہی مساجد میں بھی عام دنوں میں عشا کی نماز کے فور آیا ہجھ دىر بعدروشى بجھادى جاتى ہے يابہت معمولى ساكوئى بلب جلادياجا تاہے، جہاں تيل كاچراغ یاموم بتیاں جلتی ہیں وہاں تو بعدعشاہی اندھیرا کر دیاجا تاہے، کیکن شب برات میں عبادت وتلاوت قرآن کرنے والےمسلمان کثرت سےمساجد میں آتے اورشب بیداری کرتے ہیں اس کیے عام دنوں کے مقابلے میں اس مبارک موقع پر پوری روشی کی جاتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کماس کو بدعت یا ناجائز کہاجائے اگر بلا دجہ دوشنی کی جاتی ہے یاروشنی کرنے ہی کو اس شب میں کوئی خاص اہمیت دی جاتی ہے تو یقینا غلط ہے کداس مبارک شب میں روشی كرنے كاكوئى حكم وار نہيں۔

لہذاحسب ضرورت مساجد میں یا قبرستانوں میں یاعام شاہراہوں میں روشنی کی جائے تواس کی ممانعت کی بھی کوئی وجہ نہیں اور بلاوجہ مسلمان کے کسی فعل کو جو کسی صحیح غرض کی بناپر کیاجا تاہونا جائزیا بدعت کہنا سراسر ظلم ہے، شریعت اسلامیہاس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ کھلوگ ہے تھی اعتراض کرتے ہیں کہ قل عبادت کرنے کے لیے گرزیادہ مناسب ہے نہ کہ مساجد،ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں گھروں کے اندرعبادت کرنے میں ہرگز وہ سکون واظمینان نہیں مل سکتا جو مجد میں نصیب ہوتا ہے گھروں میں کہیں عورتوں کی کثرت ہوتی ہے، کہیں بچے شورشرابا کرتے ہیں اور خود سونے والے بچے بھی اکثر راتوں کو بار باراٹھا کرتے ہیں اور روتے چلاتے ہیں، یا پچھ بچے یا عورتیں سوتی ہیں توان کی وجہ سے مردکو بھی عبادت میں چتی نہیں ہوتی بلکہ ان کود کھی کرسونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے جب کہ مساجد میں ایک جشن اور انبوہ کی وجہ سے آدمی غفلت کا شکار نہیں ہوتا اردومروں کو دیکھ کرعبادت میں ذوق وشوق بھی پیدا ہوتا ہے، لہذا مساجد ہی میں عبادت و تلاوت بہتر ہے نہ گھروں میں ۔اس کی مثال پیرا ہوتا ہے، لہذا مساجد ہی میں بالکل ایسی ہی ہے کہ لوگ نوافل مساجد ہی میں بالکل ایسی ہی ہے کہ لوگ نوافل مساجد ہی میں اواکر تے ہیں، اور اس زمانے میں ہی مناسب بھی ہے، اگر سکون واظمینان کے ساتھ کوئی گھروں میں نوافل پڑ ھے تھ بہتر ہے، لیکن اس کولا زم قرار دے کر مجد میں نوافل کو نا جائز ہیں، اور اس کی بیا جائز ہیں، اور اس زمانے میں ہی نوافل کو نا جائز ہیں، اور اس زمانے میں ہی نوافل کو نا جائز نہیں کہا جاسکتا۔

اصل مقصد الله كى يا داور عبادت يلى مشغول ہونا ہے وہ جس طرح حاصل ہوبہتر ہے ، ہاں كى خاص طريقے كوشر بعت نے منع كرديا ہوتواس سے بچنا ضرورى ہے ، الله عزوجل شب برات كى قدر كرنے اوراس ميں زيادہ سے زيادہ عبادت كى توفيق دے ، الله عن اور دوسروں كوئيكى كى دعوت دينے كا جذب عطا كرے ، اين بيارے عبيب عليه الصلاة والسلام كفش قدم پر چلائے۔ آمين بحاہ سيدالمر سلين عليه و آله وصحبه الصلاة والتسليم

### ﴿شب برات كاحلوه ﴾

شب برات میں طوہ پکانانہ تو فرض ہے نہ سنت، نہ حرام وناجائز بلکہ حق بات سے کہ دب برات میں دوسرے تمام کھانوں کی طرح طوہ پکانا بھی ایک مباح

اور جائز کام ہے اُورا گراس نیک نیتی کے ساتھ ہو کہ ایک عمدہ اور لذیذ کھانا فقرا اور مساکین اور ایٹ اہل وعیال کو کھلا کر ثواب حاصل کرے توبی ثواب کا بھی کام ہے۔ مساکین اور ایپ اہل وعیال کو کھلا کر ثواب حاصل کرے توبی ثواب کا بھی کام ہے۔ در حقیقت اس رات میں حلوے کا دستوریوں نکل پڑا کہ بید مبارک رات

صدقد وخیرات اورایصال ثواب وصله رحی کے لیے خاص ہے، لہذاانسانی فطرت کا تقاضاہے کہ ایسے موقع پر کوئی مرغوب اورلذیذ کھانا پکایا جائے ، بعض عالموں کی نظر بخاری شریف کی اس صدیث پر پڑی کہ: ''کان رسول اللهِ صلی الله علیه وسلم یُحِثُ الْحَلُواءَ والْعَسُلَ" (بخاری:۸۳۸/۲) تابالاطعه)

مرجمه: ليعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلوه (شيريني) اور شهد كويسند فرمات تهـ

اور بہتر وعمدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی قرآن پاک میں بھی تاکید آئی ہے،ربعز وجل فرما تاہے.

كَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنُ شَى ، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمً اللهَ عَلِيمً . (الْعران: ٩٢/٣)

تم ہرگز بھلائی کونہ پہنچو گے جب تک راہ خدامیں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اورتم جو پچھ خرچ کر واللہ کو معلوم ہے۔

لیعنی اچھی خراب جو چیز بھی صدقہ کروگے اسے خوب معلوم ہے اور وہ اسی ۔ پیمہد رہے کراپ میں ا

کےمطابق مہیں اس کا جردےگا۔

الغرض شب برات کاحلوہ ہو یاعید کی سوئیاں ہمحرم کا تھجڑا ہو یا مالیدہ ، تحض ایک رسم درواج کے طریقے پرلوگ پکاتے اور کھاتے کھلاتے ہیں کوئی بھی بیعقیدہ نہیں ر کھتا کہ یہ فرض یاسنت ہیں یاان ہی پر فاتحہ ہو کتی ہے دوسری چیز پرنہیں،اس لیےاس کونا جائز کہنا درست نہیں،اور خوب یا در کھیں کہ کسی حلال کوحرام کھہرانا اللہ پرجھوئی تہمت لگانا ہے جوایک بدترین گنا ہے۔قرآن مجید میں ہے:

"قُلُ ارَأَيْتُمُ مَاانُوَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رَّزُ قِ فَجَعَلْتُمْ مِّنُهُ حَرَاماً وَعَلَيْمُ مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ تَفْتَرُونَ" (يون ١٠/٥٥)

تعنی کہددو بھلابتا و تووہ جواللہ نے تمہارے کیے رزق اتارا،اس میں تم نے

ا پی طرف ہے کچھ حرام اور کچھ حلال کھہرالیا (اے پیمبران سے) فر مادو کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی، یا اللہ پرتم لوگ تہمت لگاتے ہو؟۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چزکوا پنی طرف سے حلال یا حرام کرناممنوع اور خدا پرافتر اہے، آج بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں کو جومنع ہے اس کوتو حلال کہتے ہیں اور خمباح ہے اسے حرام بتاتے ہیں ، کتنے لوگ محفل میلا درسول ، شب برات کا حلوہ ، فاتحہ اور گیار ہویں کی شیرینی کوحرام بتاتے ہیں ان کو اس آیت سے سبق لینا جا ہے،

حیرت ہے کہ اعتراض کرنے والے جوسال برسال عید وبقرعید میں پابندی
کے ساتھ سوئیاں بناتے کھاتے اور کھلاتے ہیں، تخفے میں دوست احباب اور شتہ داروں
کے پاس جھیجے اوران کو کھلاتے ہیں جب کے عید کے اعمال میں اس کا کہیں ذکر نہیں، سے بھی
محض رواج کے طور پر ہے، پھر جوخود کریں اس پر بدعت کا حکم خدلگا کیں اور ہم اہل سنت
وجاعت کے معمولات پر بدعت کا حکم لگا کر فسادوا ختلاف پیدا کریں، سے کہاں کی
شاہ سے ہوں۔

ریالی کام کرتے ہیں کرتے ایک کام کرتے ہیں کی بہائے کے بہائے کی بہائے کی بہائے کی بہائے کی جھلائی کو ضرور کی فظر رکھیں تا کہ پورا پورا ثواب پائیں اور ریاونمود سے بجیں،

#### ﴿شب برات اوراعلیٰ حضرت کامعمول ﴾

شب برات قریب ہے۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولی عزوجل بطفیل حضور پرنورشافع یوم النشو رعلیہ افضل الصلوٰۃ والسلام مسلمانوں کے ذنوب معاف فرما تاہے۔ گر چند، ان میں وہ دومسلمان جو باہم دنیوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں۔ فرما تاہے ان کور ہے دو۔ جب تک آپس میں صلح نہ کرلیں۔ لہذا اہل سنت کو چاہیے کہ حتی الوسع قبل غروب آفتاب مارشعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کرلیں۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کردیں یا معاف کرالیں کہ باذنہ تعالی حقوق العام حزیت میں پیش ہوں۔

حقوق مولی تعالی کے لیے توبہ صادقہ کافی ہے۔التائیب مِن الذّنب کے من الدّنب کے من الدّنب کے من کا کا کی حالت کے من کا ذنہ تعالی ضرور اس شب امید مغفرت تامہ ہے ۔بشرط صحت عقیدہ وجوالغفورالرجیم ۔ بیسب مصالحت اخوان ومعافی حقوق بحمہ ہ تعالی یہاں سالہائے دراز سے جاری ہے۔امید کہ آپ بھی وہاں مسلمانوں میں اس کا اجراکر کے من سن فی الاسلام سنة حسنة فیله اجرها واجرمن عمل بھا الی یوم القیامة لا ینقص (ذلك) من اجورهم شیئا ، کے مصداق ہوں۔ یعنی جواسلام میں اچھی راہ تکا لے۔اس کے لیاس کا ثواب ہاور قیامت تک جواس پر مل کریں۔ان سب کا ثواب ہے اور قیامت تک جواس پر مل کریں۔ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں کھا جائے۔ بغیراس کے کہ ان کے ثوابوں میں کھی آئے۔

اوراس فقیرنا کارہ کے لیے عفوہ عافیت دراین کی دعافر مائیں۔فقیرآپ کے لیے دعا کرے گا اور کرتاہے ،سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے،نہ نفاق پسندہے، سلح ومعافی سب سپچ دل سے ہو۔والسلام۔ فقیراحمد رضا قادری غفرلہ